



اے گھر کے اندرگری کی ضرورت تھی ۔لیکن بیوی بیشی کی حد سے برجی ہوئی ہا اعتمالی اور الاتعلق نے اسے پرجی ہوئی ہا اور پھر ایک روز ، رات کی کیکیاتی ہوئی سردی نے اُسے شراب خانے کے دروازے تک پہنچا دیا۔شراب نے اس کے بدن میں گری اور نئے نے پہنچا دیا۔شراب نے اس کے بدن میں گری اور نئے نے بخودی جگادی ، پول غم غلط کرنے کے اس سہارے نے اس کی زندگی کو دوسری ڈگر پر ڈال دیا۔ سے خانے سے اس کی زندگی کو دوسری ڈگر پر ڈال دیا۔ سے خانے سے شاسائی نے اس کی زندگی کے دس پندرہ برس چرا لیے۔ شاسائی نے اس کی زندگی کے دس پندرہ برس چرا لیے۔

یہاں ہرمن واسنا پلتی ہے، یہاں ایک رات میں محبت جوان ہوتی ہے اور ضبح ہونے سے پہلے دم توڑد بی ہے، جہاں جہم کاملن ہوتا ہے روح تو بیای ہی رہ جاتی ہے، جہاں جہم کاملن ہوتا ہے روح تو بیای ہی رہ جاتی ہے۔ خرض کہتم یا وکرو، کتنے اداس رہنے لگتے ہے تھے تم ہمباری اداس کتنی طویل تھی ،کتنی شلیس اداس رہیں، جانے ہوتم ؟ اداس کتنی طویل تھی ،کتنی شلیس اداس رہیں، جانے ہوتم ؟ کرش !اگرتم ای طرح اداس رہیں، جانے ہوتم ؟ موکرفنا کے غارش اگر جائے گی ایک دن آوکرش !واپس چلو۔ موکرفنا کے غارش از جائے گی ایک دن آوکرش !واپس چلو۔ (کرش ۔ کھوئے گی کی جبتی)

"... ان پندرہ کروڑ انسانوں کی زبانیں کاٹ کر خاک میں ملادے تا کہ وہ اپنی ہے باکی اور جن گوئی کا مزہ پھولیں۔"اس نے شدت جذبات سے اپنی مٹھیاں سیخیت ہوئے مزید کہا،"اور وہ ہمیشہ کے لیے گونے ہوکر رہ جائیں اور کبھی اپنے ہے ہودہ حقوق کا مطالبہ مجھ سے نہ کرسکیں۔" (میرے طوفان یم ہدیم)

دفعتائل کے اوپر سے چینی، چکھاڑتی، شور مجاتی ریل گاڑی تیزی سے گزرجاتی ہے۔ میں دم بحر کو بردی حسرت سے اے ویجھتارہ جاتا ہوں، سوچتا ہوں جھیں اور ریل گاڑی میں کتنی مسابقت ہے۔ میں پہاڑ جنگل گاؤں میں تھا جب بھی بیاتی ہی تیزی ہے گزرتی تھی بلکہان دنوں زیادہ تیز رفاز تھی۔ (جولان گاہ کی حد)

# برط ہے مشہر کا خواب (افسانوی مجموعہ)

يرويزشهريار

تقسيم كار الملا المحيث المن الملا المحيث المن الملا المحيث المراب الملا المحيث المحيث المراب الملا المحيث ا

#### © جمله حقوق بحق مصنف محفوظ بین

كتاب كانام : بدے شركا خواب

مصنف و ناشر : پرویز شهریار

طالع : عفیف پرنٹرس، دہلی

يبلى اشاعت : 2006

تعداد اشاعت الله 400

ليزر ٹائپ سينگ : مويٰ رضا

تزكين وترتيب : خالده تبتم

آرث اورسرورق : بيلب كندو

مغيث احر

ملنے کے پتے : ٥ الا/48 این آئی ای کیمیس، این سی ای آر ٹی کیمیس، فلے کے پتے تا الا/48 میں شری اروندو مارگ، نئی دہلی 110016

0 مكتبه جامعه لميشد، جامعه تكر، نئ د بلي 110025

0 انجمن ترتی اردو، اردو گھر، راؤز اوینو، نی دیلی 110002

زير اهتمام : محمر مجتبی خان ایجویشنل پباشنگ هاوس ایجویشنل پباشنگ هاوس 3108، گلی عزیز الدین وکیل، کوچه پندت، لال کنوال، دالی – 10006 (اندیا)

#### **BADE SHAHAR KA KHWAB**

(The anthology of short stories of Parvez Shahryar)

2006 ISBN : 81-8223-168-X

Rs. 125.00

## والده مرحومه شافيعه خاتون كنام

جنھوں نے ۱۹۹۲ء ۱۹۹۲ء کا ارجنوری ۱۹۹۱ء کی انتہائی صبر آزما رات میں اس دارفانی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا اللہ مغفرت فرمائے (آمین)

> زمانہ بڑے شوق سے من رہا تھا تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے

MISS PAS Mr. has

یہ کتاب دہلی اردو اکادی کے مالی تعاون سے شائع کی گئی ہے۔

## افسانه نگار کامخضر تعارف

سیّد پرویز احمد ولد شہاب قاضی پوری ،قلمی نام پرویز شہریار، تاریخ پیدائش ۱۰رجنوری ۱۹۲۳، جائے پیدائش جمشید پور، وطن قاضی پور (شاہ آباد) اور موجودہ سکونت نئی دہلی میں ہے۔

اٹھوں نے آر۔ ڈی۔ ٹاٹا ہائی اسکول سے میٹرک فرسٹ ڈویزن سے پاس

کیا۔ جشید پورکوآپریٹیو کالج (رانچی یونیورٹی) سے آئی۔الیں۔ ی۔ (ریاضی) کی اور

بی۔ اے (انگریزی آنرز) کی ڈگری فرسٹ ڈویزن سے حاصل کی۔ 199میں
ایم۔ اے (اردو) کی ڈگری جواہر لال نہرو یورنیورٹی، نئی دہلی سے انتیازی نمبرول
سے حاصل کی اور یونیورٹی میں اوّل آئے۔ اس پر دہلی اردو اکادی اور جواہر
لال نہرو میموریل سوسائٹی، نئی دہلی نے انعام و اساد سے نوازاگیا۔199 میں
ان کے تحقیقی مقالہ ''منٹو اور عصمت کے یہاں عورت کا تصور' پر جواہر لال نہرو
یونیورٹی سے انھیں ایم۔ فل کی ڈگری تفویض کی گئے۔ فی الحال، دہلی یونیورٹی
سے ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری کے لیے''راجندرسکھ بیدی کے افسانوی ادب کا
شقیدی مطالعہ'' کے موضوع پر ریسرچ کررہے ہیں۔
شقیدی مطالعہ'' کے موضوع پر ریسرچ کررہے ہیں۔

انھوں نے پروفیشل تعلیم کے صیغے میں ترقی اردو بیورو، نئی دہلی سے خطاطی کا ڈبلوما حاصل کیا۔ ماس میڈیا کا ایڈوانس ڈبلوما انھیں جواہر لال نہرو یونیورٹی سے 199ء میں ملا۔ انھوں نے پوسٹ گریجویٹ ڈبلوما اِن بک پبلیشنگ (اسپیشلا مُزیشن اُن ایڈیٹنگ) کا دوسالہ کورس 1990ء میں دہلی یونیورٹی سے پاس کیا، یونیورٹی میں ان ایڈیٹنگ) کا دوسالہ کورس 1990ء میں دہلی یونیورٹی سے پاس کیا، یونیورٹی میں

اول مقام حاصل کیا اور دبلی یو نیورش نے ان کے تحقیق مقالہ" اردو لیزر ٹائپ سیٹنگ: اِئس پراہلمز اینڈ چیلنجز اِن بک مہلیشنگ انڈسٹری اِن انڈیا" پر انھیں گولڈ ڈلسٹ کی سند سے سرفراز کیا۔

ساموں اینٹ کوسل آف ایجویشنل ریسرج اینڈٹرینگ میں اسٹنٹ ایڈیٹر (اردو) کی حیثیت سے اپنا کیریئر شروع کیا اور ۱۹۹۷سے ۲۰۰۵ تک انچارج اردو کی حیثیت سے اپنا کیریئر شروع کیا اور ۱۹۹۷سے کی حیثیت سے اور ۲۰۰۵ سے ایڈیٹر کی حیثیت سے پہلی کیشن ڈویزن میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب تک تقریباً ۲۰۰ نصابی اور معاون دری کتابوں نیز پریکٹیکل مینوکل کی ادارت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ این سی ای آرٹی کی نصابی کتابوں اور معان دری کتابوں کے انگریزی سے اردو میں ترجے بھی کیے ہیں۔ ٹانوی اور اور معان دری کتابوں کی بھی۔ ٹانوی اور معان دری کتابوں کی بھی ایڈیٹنگ کی ہیں۔

انھوں نے اپنی نوجوانی میں پہلا افسانہ ۱۹۸۰ میں لکھا جب وہ دسویں جماعت کے طالب علم سے اور افسانے فن کی کسوٹی پر بالکل کھرا اُترا جو'' پندار'' پٹنہ کے ۲ سخبر ۱۹۸۰ کے شارے میں'' جمبل کی دسویں رانی'' کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس طرح، آپ کے ادبی سفر کا آغاز ۱۹۸۰ سے ہوتا ہے۔ شروع میں، جدیدیت کے رجیان سے بھی اثرات قبول کیے اور چند ایک علامتی اور تجریدی افسانے بھی لکھے۔ ''قوس'' کے ایک خصوصی شارہ'' نیا افسانہ، کچھ سے نام'' میں مختصر تعارف کے ساتھ ایک علامتی افسانہ "فی روشنی کا آخری ڈرامہ'' کے عنوان سے ۱۹۸۵ میں شائع ہوا۔ ایک علامتی افسانہ "فی روشنی کا آخری ڈرامہ'' کے عنوان سے ۱۹۸۵ میں شائع ہوا۔ ایک علامتی افسانہ "فی روشنی کا آخری ڈرامہ'' کے عنوان سے ۱۹۸۵ میں شائع ہوا۔ ایک علامتی افسانہ نار جوئی نارہ نیار جشید پور کے نئے افسانہ نگار ہیں۔ لیکن جلد ہی افسانے میں کہانی پین، بیانیہ اور حقیقت نگاری کی فوقیت کے ادراک اور شعور سے واپسی کہانی کی کہانی پین، بیانیہ اور حقیقت نگاری کی فوقیت کے ادراک اور شعور سے واپسی کہانی کی مثل ڈگر پر ہوگئی۔ بسلیا تعلیم دتی آنے پر آل انڈیا ریڈ ہو سے کچھافسانے نشر ہوئے برانی ڈگر پر ہوگئی۔ بسلیا تعلیم دتی آنے پر آل انڈیا ریڈ ہو سے کچھافسانے نشر ہوئے مثلاً "پھول کا بوجھ" اور اسی قبیل، کے دیگر افسانے۔" بھولپن'' یعقوب عامر صاحب برانی ڈگر پر ہوگئی۔ بسلیا تعلیم دتی آنے پر آل انڈیا ریڈ ہو سے بچھافسانے نشر ہوئے مثلاً "پھول کا بوجھ" اور اسی قبیل، کے دیگر افسانے۔" بھولپن'' یعقوب عامر صاحب

نے " یو جنا" جیسے معاشی اور ترقیاتی رسالے میں شائع کردیا۔ غرضیکہ ادبی اور نیم ادبی رسائل میں افسانے شائع ہوتے رہے ہیں۔ "شاعر" اور" کتاب نما" میں ان کی نظمیں شائع ہوچکی ہیں۔ اس کے علاوہ" ایوان اردو" اور" اردو دنیا" میں ان کے علمی اور ادبی مضامین اشاعت پذیر ہوکر مقبول عام ہو چکے ہیں۔

ادبی نشتوں میں افسانے پڑھے۔ ''ادارہ بزم'' جشید پور کی نشتوں میں ''کفن چور'' اور ای فتم کے دیگر مخضر ترین افسانے پڑھے۔ ''رفتار ادبی فورم'' ہے این یو، کے جزل سکر یڑی شپ کے زمانے میں ایک افسانہ'' شیطان' سامعین کے گوش گزار کیا۔ اردو اور ہندی زبان کا مشتر کہ ادارہ'' عگم ادبی فورم''، ہے این یو میں بھی سکر یڑی کی حیثیت سے ایک افسانہ'' کرش کھوئے گگ کی جبتو'' پڑھا جس میں بھی سکر یڑی کی حیثیت سے ایک افسانہ'' کرش کھوئے گگ کی جبتو'' پڑھا جس میں سامعین نے تھرے بھی کیے اور مہمان خصوصی راجندر یادو ایڈیٹر'' ہنس'' (ہندی) نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے اسے کافی سراہا۔

ان کی آیک تحقیقی اور تنقیدی کتاب "منٹو اور عصمت کے یہال عورت کا تصور" کمپوزنگ کے مرحلے میں ہے جس میں منٹو اور عصمت کے افسانوں میں عورت کے کمپوزنگ کے مرحلے میں ہے جس میں منٹو اور عصمت کے افسانوں میں عورت کے تصور کے حوالے سے نسوانی کرداروں کا فن اور ساجیاتی نقطہ نظر سے تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے یہ کتاب مارچ ۲۰۰۹ میں منظر عام پر آئے گی۔

HOUSENERS OF THE POST OF STREET SIGHT STREET

زینت شهریار (سابق آرٹ ٹیچر) مجون ودیالیہ، چنڈی گڑھ، پنجاب



مصنف کی دو سری تحقیقی و تنقیدی کتاب

### منٹو اور عصمت کے یہاں عورت کا تصور

اس کتاب میں مصنف کے ذریعے سعادت حسن منٹواورعصمت چنتائی کے مجی نمائندہ افسانوں میں عورت کے تصور کے حوالے سے نسوانی کرداروں کافن اور ساجیاتی نقط نظر سے انتہائی بار یک بنی اور بوری او بی ویانت داری کے ساتھ تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔

"میں نے ہروپز شہریار کے اس مقالے کو بہت شوق اور دلجسبی سے پڑھا۔ آپ نے اس مقالے کو بہت محنت سے تیار کیا ہے۔ آپ نے دونوں کے فن کا بہت اجھی طرح ایماندارانه تجزیه کیا ھے اوران دونوں کے بہاں عورت کے تصور میں جو فرق مے اسے بھی بہت خوبی سے واضح کیا ہے۔" بروفيسر صغرا مهدى



یه کتاب درج ذیل پتے سے دستیاب کی جاسکتی ھے:



### ترتيب

|    | ν | افسانه نگار کا مختصر تعارف |     |
|----|---|----------------------------|-----|
| 1  |   | جرم ضعفی کی سزا            | -1  |
| 9  |   | سايدسايد جنگل              | -2  |
| 19 |   | چھول کا بوجھ               | -3  |
| 26 |   | ميرے طوفال يم بديم         | _4  |
| 34 |   | حالات کے مارے              | -5  |
| 43 |   | قصه گو کی تراجدی           | -6  |
| 49 |   | شال باف کی بیٹی            | _7  |
| 56 |   | نئى روشنى كا سوانگ         | -8  |
| 63 |   | جولاں گاہ کی صد            | _9  |
| 72 |   | كرش _ كھوئے لگ كى جنتو     | -10 |
| 80 |   | ہات رے، ترا بھولین         | -11 |
| 86 |   | کتنا دکش ہے بیفریب محبت    | -12 |
| 91 |   | نيا سورج نيا سوريا         | -13 |
| 99 |   | چمبل کی دسویں رانی         | -14 |

| 103 | خودکشی کا سوال            | -15 |
|-----|---------------------------|-----|
| 106 | بنجارن كابيار عجب         | -16 |
| 115 | جہیز کی آگ میں جلتی زندگی | -17 |
| 123 | دای تیرے چرنوں کی         | -18 |
| 131 | انوكها انتقام             | -19 |
| 135 | کام ہی روشنی              | -20 |
| 142 | رنگ اضطراب                | -21 |
| 149 | نقاب بوش بے نقاب          | -22 |
| 155 | یادجاناں — ایک کیک        | -23 |



# جرم ضعیفی کی سزا

پچھلے کی دِنوں سے میں ایک ناول لکھنے میں اُلجھا ہوا تھا۔ کل رات ناول ختم ہوا۔ بہت سوچنے کے باوجود، میں ناول کے ہیرو \_\_\_\_ ایک بڈھے کو بچا نہ سکا۔ آخر اُسے موت کی نیندسلا دیا۔ میں کیا کرتا، کہانی کی ما تگ ہی پچھا ایم تھی کہ اُس بڈھے کی موت یقینی ہوگئی تھی۔ بڈھے کی موت یقینی ہوگئی تھی۔

ناول نگار تو محض شروع کرتا ہے۔ پھر تو کہانی خود اپنے آپ کو لکھواتی چلی جاتی ہے۔

"قصہ ایک بڈھے مخص کا تھا۔ جو ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے بوڑھانہیں تھا۔ البتہ فکر نے اُسے وقت سے پہلے بوڑھا بنادیا تھا۔ سفید بال جابجا جھریاں پڑی ہوئیں اور سپاٹ سا چہرہ۔ بات کرنے میں منھ سے تھوک کی چھینظیں اڑتیں لیکن انتہائی رحم دل، اپنے وشمنوں کو بھی بڑی آسانی سے معاف کردینا، اُس کی فطرت تھی۔ وہ اپنی عمر دل، اپنے وشمنوں کو بھی بڑی آسانی سے معاف کردینا، اُس کی فطرت تھی۔ وہ اپنی عمر سوچتا تھا \_\_\_\_ لیکن فطرح موجتا تھا \_\_\_ لیکن فظامرے وہ بڑھوں کی طرح سوچتا تھا \_\_\_ لیکن فظامرے وہ جوان ہوا۔ اُس فظاہر ہے وہ جمیشہ سے بڑھانہیں تھا۔ بھی وہ بچہ تھا۔ بچے سے وہ جوان ہوا۔ اُس فظاہر سے وہ جمیشہ سے بڑھانہیں تھا۔ بھی وہ بچہ تھا۔ بچے سے وہ جوان ہوا۔ اُس فلامرے وہ جمیشہ سے بڑھانہیں تھا۔ بھی وہ بچہ تھا۔ بیجے سے وہ جوان ہوا۔ اُس

نے بھی سینے دیکھے تھے۔ اُس نے کوئی ستاروں سے اپنی محبوبہ کی ما تگ سجانے کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ نہ ہی جاند تاروں کو توڑ کے اپنی معثوقہ کے قدموں میں نچھاور كرنا جابتا تھا۔ أس نے تو صرف ايك خوش حال كنے كا خواب ديكھا تھا۔ أيك جھوٹا سا گھر ہو۔ ایک اچھی سی صحت مند اور خوش مزاج بیوی ہو۔ دو چھوٹے چھوٹے بیچ ہوں جے دیکھ کے وہ اپنے دُ کھ بھول سکے۔ جو اُس کے بڑھانے کا سہارا ہوں۔ ببرکف! ای تمہید کے ساتھ میں نے ناول لکھنا شروع کردیا۔ میں این كرے ميں تنہا بيشا، پېروں سوچتا رہتا۔ كرداركيها ہوگا۔ أس كے مكالمے كيے ہوں۔ واقعات کی ترتیب کیا ہوگی۔ اُن واقعات کے منطقی نتائج کیا ہونے جاہئیں۔ میں اِن بی خیالات میں گم رہنے لگا۔ ایک ہاتھ میں کاغذ دوسرے ہاتھ میں قلم اور عینک نیبل پر رکھ کے میں سوچ میں گم ہوجاتا ہوں۔سوچتے وقت میری آنکھیں خود بخود موند جاتیں۔ کری پر بیٹے بیٹے جب میری ٹانگیں دُ کھنے لگتیں تو اُنھیں بالکنی کی ڈھائی تین فید او نجی منڈر سے ٹیک دیتا اور افکار کے آسان پر اڑتا ہوا بہت دور خلاؤل میں سیر کرنے لگتا۔فکر ایک کٹی پٹنگ کی مانند ہوا میں بچکو لے کھاتی پھرتی اور میرے اندر کا

ناول نگار کسی بالک کی طرح اُس کی طرف منھ اٹھائے دوڑا پھرتا۔ بھی پینگ قابو میں

آجاتی تو جی خوش ہوتا اور ساری تھکن بھول جاتا۔ ورند تھوکریں کھاتا، کانٹے چجاتا

گیا۔ اپی جگہ پر والیس آیا اور خاموثی سے بیٹھا اُٹھیں دیکھتا رہا۔۔۔ ایک ایک تکا دونوں اپنی اپنی چونج میں لاتے تھے اور اوپر تلے رکھتے جاتے تھے ....

دوسرے دن میرے ناول کا قصہ تیزی سے برصنے لگانہ ناول کے ہیرو نے شادی کرلی تھی۔ اب وہ اپنے مکان میں اپنے تخیل کے مطابق ایک عمرہ ڈرائنگ روم سجاتا ہے۔ وہ سنگھار دان پر بڑے شوق سے اپنی شادی کی تصویر سجاتا ہے۔جس میں اُس کی دھان یان می دلہن اُس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پیتل کے یالش کیے ہوئے ملوں میں منی پلانٹ کی لمبی نازک سی بیل کو ایک مضبوط لکڑی کے سہارے اوپر تک چڑھاتا ہے \_\_\_ اب وہ ہر وقت مگن رہتا ہے۔ وقت گزرنے کا پیتہ ہی نہیں چاتا۔ کام کی محصن اُسے محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اے لگتا کہ وہ ابھی بہت دور جانے والا ہے۔ اِتوار کی چھٹی ہوتی تو وہ کسی پارک میں چلا جاتا۔ رات کا کھانا کسی برے ہوئل میں کھاتا۔ بیوی اُسے اینے ہاتھوں سے وہ کوٹ پہناتی تھی جو اسے سسرال سے ملی تھی \_\_\_\_ ایسے میں وہ خوشی سے سرشار ہوکر اپنی دھان پان می بیوی کو گود میں اُٹھاکر جھوم سا جاتا تھا۔ وقت دیے یاؤں گزرتا رہا \_\_\_ پھر ایک دن يوى نے چيكے سے شرماتے ہوئے كہا۔" ميں مال بنے والى ہول-" اور پھر وہ دونول خوشی اور ذمہ داری کے ملے جلے جذبے سے مغلوب ہو کر .... ہونے والے بیج کی بابت دريتك سوچة رے۔

گلابی جاڑے کے دن تھے۔ شام ہی سے سردی شروع ہوجاتی تھی۔ کبوروں نے اپنا آشیانہ بنالیا تھا۔ اُس تنگ جگہ میں بھی دونوں ایک دوسرے کی گردن میں گردن جمائل کرکے بیار جتاتے، سکھ دکھ ساتھ نبھانے کا یقین اور اپنی قربت کا احساس دِلاتے رات کی ظلمت کوضیح کی سپیدی میں نتقل کردیتے۔ مادہ انڈے سیت سخی ادر ز دور وَراز سے جا جا کرکے دانے چگ چگ کر لایا کرتا تھا۔ زندگی ایک مقصد کی طرف گامزن تھی۔

میرے ناول کا ہیرہ تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ میں روزانہ جاڑے کی دھوپ
میں بیٹھ کے جلدی جلدی ناول کے ابواب ختم کررہا تھا۔ اب میرے ناول کا ہیرہ
ایک بی کا باپ بن چکا تھا۔ وہ بی سن بلوغ کو پہنچ چکی تھی۔ لیکن نقوش ابھی پلے
سے جیسے جوانی کی برفیلی چٹانوں پر چڑھنا چاہتی ہے لیکن برف بیکسل بیکسل جاتی تھی
اور اُس کے پاؤں اُن پرنہیں جم رہے تھے \_\_\_\_ البتہ ناول کے ہیرہ کی بیوی کا
جوبن اب تک قائم تھا۔ اس کے اندر ایک جوالا تھا جو پھٹ پڑنا چاہتا تھا۔ قدرت کا
فظام بھی عجیب ہے کون جانتا تھا کہ ایک بظاہر بے ضررسی زمین کے نیچے قیامت خیز
اقظام بھی عجیب ہے کون جانتا تھا کہ ایک بظاہر بے ضررسی زمین کے نیچے قیامت خیز

میرے ناول کا ہیرو جب دودھ سے بھری مرکھنی گائے کو دیکھتا تو اُس کی لاچاری کا احساس شدید ہوجاتا \_\_\_\_

ایک دن، میں خیالوں میں گم تھا۔ اچا تک میری نظر جھروکے پر پڑی، تو دیکھا کہ کبوتر بار بار اُڑ کے آشیانے پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کبوتری اُسے ہر بار اپنی چونچ سے مار کر اُڑا دیتی ہے۔ وہ بے چینی سے بھی کنگورے پر بیٹھتا ہے۔ بھی اِدھر سے اُڑ کے اُدھر چلا جاتا ہے۔ اُس کے سمٹے سمٹائے پروں سے لگتا ہے گویا وہ خود کو بہت کنڈ مُنڈمیوں کرتا ہے۔ اُس کی نظر ہر پھر کر اُسی کبوتری پر تک جاتی ہے۔ اور کبوتری فنڈموں کرتا ہے۔ اُس کی نظر ہر پھر کر اُسی کبوتری پر تک جاتی ہے۔ اور کبوتری فنٹموں کرتا ہے۔ اُس کی نظر ہر پھر کر اُسی کبوتری پر تک جاتی ہے۔ اور کبوتری فنٹموں کرتا ہے۔ اُس کی نظر ہر پھر کر اُسی کبوتری پر تک جاتی ہے۔ اور کبوتری کی قور نے میں بار بار آشیانہ کے تکوں پر شو نگے مارتی ہے ایک ڈراؤنی سی غٹرغوں غٹرغوں کر آواز کے ساتھ ۔۔۔ بات میری سمجھ میں نہ آئی۔

اُس رات جب میں ناول لکھنے بیٹھا تو مجھے بہت افسوں ہوا کیوں کہ میرے ناول کے ہیروکو کہ بنی سے نکال دیا گیا تھا۔ اس لیے کہ وہ ٹھیک وقت پر کام پر نہیں جاتا تھا۔ اس فی اور بیٹی کو اُس کی ضرورت نہیں مجھی جاتا تھا۔ اِس کم سے وہ تنہا ہی جوجھتا ہے۔ بیوی اور بیٹی کو اُس کی ضرورت نہیں مختی \_\_\_\_ فکر نے اُس کو نڈھال کردیا تھا۔ وہ دن رات مریض کی طرح بستر پر پڑا رہتا تھا۔ اور اتنی کم سی میں ہی اس کے رکا یک کنپٹیوں کے بال سفید ہوگئے تھے۔

چرے کی جھریوں میں یکلخت اضافہ ہوچکا تھا۔ پیشانی اور آئکھوں کے کنارے سفی منتی لاتعداد لکیریں نمودار ہوگئ تھیں۔ کثرت سگریٹ نوشی نے ایک دن میڈیکل ر پورٹ میں اُس کے پھیچروں کوچھلنی کرکے پیش کیا تھا۔ اُسے دنے کی بیاری نے اندر سے کمزور کردیا تھا۔ اسے گھر کے اندر گری کی ضرورت تھی۔لیکن بیوی بیٹی کی حد ے بڑھی ہوئی بے اعتنائی اور لاتعلقی نے اُسے چر چڑا بنا دیا تھا \_\_\_\_ اور پھر ایک روز، رات کی کیکیاتی ہوئی سردی نے اُسے شراب خانے کے دروازے تک پہنچا دیا \_\_\_\_ شراب نے اس کے بدن میں گری اور نشے نے بے خودی جگادی، یوں غم غلط کرنے کے اس سمارے نے اُس کی زندگی کو دوسری ڈگر پر ڈال دیا \_\_ ے خانے سے شامائی نے اُس کی زندگی کے دس پندرہ برس چرا لیے۔ یوی کی ضرورت، گھر کی خواہش، بردھانے کے سہارے کی حسرت، یوں ایک ایک کا خون ہوتا رہا .... پھر ایک دن اس کی بٹی کی شادی ہوگئے۔ اُس کی بیوی کو ایک گھر داماد مل گیا تھا۔۔۔اُس رات وہ باہر شبنم میں سویا تھا۔ اُس رات کے بعد وہ ہررات باہر ایک جھلنگی چاریائی برسویا کرتا تھا کیوں کہ داماد کے آجانے سے اب گھر میں جگہنیں رہی تھی۔

صبح ہوئی۔ وہ اُٹھ کر صبح کی چائے پی رہا تھا۔ شفق پر تھر تھراتا ہوا سورج جانے کس خوف سے اس طرح تھم تھم کے اُوپر اُٹھ رہا تھا گویا پھر دوبارہ نہیں نکلے گا۔ تبھی چوں چوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جھروے کے نیچے دیکھا تو فرش پر دوعدہ اعثر کے چھکے پڑے تھے۔ کبوتر کے آشیانے میں تازہ بیٹوں کی بھرمارتھی۔ مادہ اپنے سینے کے چھکے پڑے تھے۔ کبوتر کے آشیانے میں تازہ بیٹوں کی بھرمارتھی۔ مادہ اپنے سینے کے پروں کو بھلا کر غٹر غوں غٹر غوں کررہی تھی۔ اُس کی آواز میں نرمی اور مصری کی ڈلیوں کے فکرانے کی ہی آواز نقی سے لیکن وہاں کبوتر نہیں تھا۔ میرا دل کانپ گیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو آشیائے میں نئے نئے مہمانوں کے آجانے کی وجہ سے اب گیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو آشیائے میں نئے نئے مہمانوں کے آجانے کی وجہ سے اب گیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو آشیائے میں نئے نئے مہمانوں کے آجانے کی وجہ سے اب گیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو آشیائے میں نئے نئے مہمانوں کے آجانے کی وجہ سے اب گیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو آشیائے میں دی تھی۔

میرا ناول آخری مرطے سے گزررہا تھا کیوں کہ جس گھر کی بنیاد محبت اور امن و آشتی پر رکھی گئی تھی اُس گھر میں اب لیخی گھل چکی تھی اور وہ خانہ جنگی اور مار پیٹ کی آ ماجگاہ بن چکا تھا \_\_\_ میرے ناول کا ہیرو بھوک اور تکلیف کی حالت میں شراب نی کرآتا اور نشے میں چور ہوکر مار پیٹ پر اُتر آتا تھا۔ شروع شروع میں اُس کی ان حركتوں كو بيوى بيٹي برداشت كرليتي تھيں آخر وہ اپني بيوى كا خاوند تھا اور اپني بيثي كا اکلوتا باپ تھا۔ اے سزا دینے کے لیے دروازے سے صرف باہر نکال دیتیں ۔ اُسے کھانے کے لیے باہر ہی دے دیتی ۔ لیکن جب وہ زیادہ نشے میں ہوتا تو شرابول کی سی کچھ کچی گالیاں بکنا شروع کردیتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی بیوی پراینے داماد سے ناجائز تعلق ہونے كا الزام عائد كررما تھا\_\_\_أس دن تو حد ہوگئ \_\_\_داماد نے اُس کی وہ پٹائی کی کہ محلے والے بھی تھؤ تھؤ کرنے لگے \_\_\_\_اُس واقعہ کے بعد سے ناجانے کیا ہوا۔ میرے ناول کا ہیرو بالکل خاموش رہنے لگا .... اب، جب بھی اُسے دروازے سے باہر کھانا دے دیا جاتا تو وہ وہیں فرش پر بیٹھ کے شیرونام کے یتے کو بلا لیتا اور نشے کی حالت میں اُسے چکار کے پیار سے اپنا کھانا کھلاتا... جب وہ کھارہا ہوتا تو اُس سے روہانا ہوکے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتا۔ "شرو بياا ... تو اور مين ... وه اور وه ... اور وه ... سب ناياك، سب حراى .... يانجالى تهيل كى \_\_\_ دوست ... شيرو بينا اورمنيل ، وه اور وه ... اور وه ... سب كة ،

وہ نے ای اس کی ناک سے نکتی ہوئی گرم سانس کے قریب اپنی سوجی باتیں اس کے اس کے ہوتھا تھا موجی اس کی سیدھی باتیں اس کے اس

اور پھراکی روز میں نے آشیانے میں دیکھا ہے۔ کیوں کہ اُن کبوتر وں میں میری ولچیں بردھتی جارہی تھی ۔۔۔۔ تو وہ نرکبوتر بیٹھا تنہا غرغوں غرغوں کررہا تھا۔
کبوتری کے بیچے بڑے ہو چکے تھے وہ اُٹھیں لے کر پرواز اور دانہ چگنے کی پہلی مثق پر گئی ہوئی تھی ۔۔۔ واپس آتے ہی اُس نے کبوتر کو ٹھونگیں مار مار کر آشیانے سے باہر ثکال دیا۔ دونوں گھم گھا ہوتے رہے۔ بیچے اڑنے کے لیے پر تو لیے رہے۔ ویکھتے ہی ویکھتے ہی ویکھتے دونوں کی مِنقاری اور سفید پنکھ لہولہان ہوکر سرخ ہوگئے۔ بنکھ جب پوری طرح نکل آئے تو دونوں کی مِنقاری اور سفید پنکھ لہولہان ہوکر سرخ ہوگئے۔ بنکھ جب پوری طرح نکل آئے تو دونوں بیچ کالے رنگ کے تھے ۔۔۔۔۔ آخر کبوتری نے کبوتر کو مار بھگایا۔ اس تھم گھا ہونے میں آشیانے کے پچھ تنکے بکھر چکے تھے۔ کبوتر، صبر و تکل کا مجسمہ بنا ہوا کبھی اپنے آشیانے کو اور بھی بکھرے ہوئے تکوں کو حسرت بھری کا مجسمہ بنا ہوا کبھی اپنے آشیانے کو اور بھی بکھرے ہوئے تکوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔

میں ناول کے خاتمہ کو لے کر بڑی ہے چینی محسوں کررہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں ، کیا نہ کروں \_\_\_ بہت سوچنے کے باوجود میں ناول کے ہیرو \_\_\_ ایک بڈھے کو بچا نہ سکا۔ آخر اُسے موت کی نیند سلا ہی دیا۔ میں کیا کرتا، کہانی کی مانگ ہی کچھ الیم تھی کہ اُس بڈھے کی موت یقینی ہو چکی تھی۔ ناول نگار تو محض شروع کرتا ہے۔ پھر تو کہانی خود اینے آپ کو لکھواتی چلی ناول نگار تو محض شروع کرتا ہے۔ پھر تو کہانی خود اینے آپ کو لکھواتی چلی

ماتی ہے۔

واقعہ یہ ہوا کہ میرے ناول کا ہیرو اپنے داماد سے بلکہ اپنی بیوی اور بیٹی سے
پٹ جانے کے بعد بورے بارہ دنوں تک پوری طرح خاموش ہوگیا تھا۔لیکن اُس
رات \_\_\_\_ شام ہی ہے طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں \_\_\_ اُس کا مرض جب
بڑھ گیا تو وہ رات ویر تک شراب پی رہا تھا اور اپنی بیوی بیٹی اور اپنے داماد کے نام
کی جی مجر کے گالیاں نکالتا رہا تھا۔ صبح محلے والوں نے بتایا کہ اُس شخص نے اتنی
گالیاں اُس سے پہلے بھی نہیں کی تھیں۔ دس بارہ دنوں سے اس کی حالت میں کافی

میں نے سوچا۔ '' چراغ بجھنے سے پہلے بھڑ کتا ضرور ہے۔'' صبح شبنمی گھاس پر اُس کی لاش اکڑی ہوئی پڑی تھی۔

میں ناول ختم کرکے رات بھر سوچتا رہا کہ یہ انجام فطری معلوم ہوتا ہے یا نہیں ۔ انجام فطری معلوم ہوتا ہے یا نہیں ۔ انجام فطری معلوم ہوتا ہے یا نہیں ۔ انجام فطری معلوم ہوتا ہے یا انہیں ۔ انجام فطری معلوم ہوتا ہے یا اور ان کا فی اور ان کے بود کے بھرے بڑے تھے اور ان کے درمیان سفید پنکھ والا کبوتر مردہ بڑا تھا۔

## سابيرسابيرجنگل

منزل پر کھڑے تھے، جہاں مارے ماضی کی دصد اور حال کاعکس دونوں گلے ال

رے تھے۔ میں نے ذرا پیچھے نگاہ کی تو دیکھا \_\_\_\_وہ تن درست بیل اور الی،

شاداب درخت اور پھل، ہری سبزیاں اور کھیت، لکڑیاں اور پہاڑ، پیتاں اور جنگل، بھیڑیاں اور جرواہے، مچھلیاں اور تالاب، کھلا آسان اور پھیلی ہوئی زمین اور سلسلہ وار پہاڑوں کی سرحد نہیں تھی۔ یہاں تو بس ایک ہی سرحد تھی، شہروں کے سرے پر \_\_\_\_ پھاٹک، پھاٹک کے اس پارہم، اس پار"وہ" \_\_\_ ریل کوکسی قوی بیکل دیو نے ڈھکیل دیا تھا، وہ مسلسل پھسلتی جارہی تھی، گزرگئی، ایک زنائے کی متواتر آوازوں کا ڈھر اپنی پیٹھ پر لیے جو پیچھے گرتی بھی جارہی تھی۔ جارہی تھی۔

.... سارا ماحول دهوال دهوال، گردگرد، سیاه سیاه \_\_\_!

میں نے اپنی آنکھوں کے غلاف جھکا لیے ... ایک ذرّہ بھی نہیں داخل ہوسکتا تھا۔ غلاف اٹھے تو پورا منظر ذرات میں جھول رہا تھا۔ میں سر پر پاؤں رکھ کر شہر میں داخل ہوگیا \_\_\_\_ خواہشات لامحدودتھیں۔

میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا، بہت سارے ریچھ پینہ میں ڈوبے ہوئے، ریل کے دوزخ میں بے تحاشا کالا پھر جھونک رہے تھے، ان کے دونوں ہاتھوں میں پوتلیں تھیں، جن میں انگور کی بیٹی مچل رہی تھی اور جسے وہ وقفے وقفے سے منھ سے لگاتے جاتے تھے۔

سنمسی شعاعوں نے اپنے نیزے کومغز تک چھونا شروع کردیا۔ پیشانی کو چھید کر جب پسینہ نے باہر دیکھا تو میں دوسری دنیا کی خواہش لیے، اپنے دل کے تہہ خانے میں چھیائے، دیوانہ دارآگے بھاگا۔

میں نے سوچا کوہتانی شگاف ہے ۔۔۔ جب فلک بوس ممارتوں کے گھنے جنگل سے ریگتی ہوئی سڑک کو پہلی نظر میں دیکھا۔ جابجا اونچی اونچی تک اور دم گھٹی ہوئی یونانی قبریں تھیں، جنھیں محض دیکھ کرہی سانسیں رکنے لگیں، میں نے ساکوئی کہہ رہا تھا، یہ گلیاں بڑی کارآمد ہیں یہ نہ ہوں تو شہر میں دم ہی گھٹ کر رہ جائے، میں

نے مؤکر دیکھا کتے بات کر رہے تھے۔ .... لیکن، میرے لیے نہ پڑی! سنكى گھوڑے سر پٹ دوڑ رہے تھے. میں دیہاتی يباژ، جنگل، گاؤں كا رہنے والا

یکا یک خوف نے شمشیر بدست ہوکر میرا تعاقب کیا۔ پھر میں نے ویکھا یہال بے بس انسان اپنے کندھوں پر بھینس کا سر ڈھوئے پھر دہے تھے۔ غلے کے بڑے گوداموں اور دکانوں میں بڑی توند والے لوگ مزے سے ٹانگ سکوڑے ہاتھ بھیلائے سپید کیچڑ میں دھنے بیٹے تھے۔ وہ جگالی کر رہے تھے۔ آئکھوں کی نالیوں ے غلاظت بہدرہی تھی جے سیاہ بھجنگ کوے اپنی نو کیلی چونے سے کھود کھود کر کھا رے تھے۔ دوایک چھوکن گردن سے للکے ہوئے خون چوس رہے تھے، وہ اپنے غبارول يرملسل ہاتھ پھيرتے اورملسل جگالي كرتے جاتے تھے \_\_\_ بس خالى جگالى، چند کتے کے تھوتھنی والے جن کے منھ سے رال فیک رہی تھی۔ ان کے سامنے دم ہلا رے تھے، میں آگے بڑھ گیا۔

سكى گھوڑے سر پٹ دوڑ رہے تھے۔

مسی شعاعوں نے اپنے نیزے کو پیٹھ پر چھونا شروع کردیا۔ میراجم ان نیزوں سے چھلنی چھلنی ہونے لگا۔ میری پیٹے اور کمر سفیدلہو سے ر نگنے لگیں۔ میرے برہنہ تلوؤں کو سیاہ انگارے جائے گئے ۔۔۔ میں تاب نہ لا كر بلند عمارتوں كى اوث ميں بناہ ڈھونڈنے لگا۔ دفعتا ايك نيا منظر جيران كر كيا۔ چند ریچھ کولہو کے بیلوں کو ہل میں جوت رہے تھے، بلند عمارتیں \_\_\_\_ دورتک سایہ \_\_\_\_ ایک طرف بلند و ارفع ایوانوں کے قدم چوہتے سابوں کا انبار ہے تو دوسری طرف \_\_\_\_ ہور، بہت دور \_\_\_مفی بحرسائے کو ترسی ہوئی

انڈ منڈ اور نگل جھو نیڑیاں، جو کسی عصمت دری کا شکار دوشیزہ کی طرح اپنیم عصمت دری کا شکار دوشیزہ کی طرح اپنیم عریاں جم کو چیتھڑے ہے ڈھانپنے کی ناکام کوشش میں البھی ہوئی تھیں ۔۔۔۔ شاید اندھی فطرت اب برف بن گئی ہے ۔۔۔۔ مدِ نگاہ تک سنگ ہی سنگ ۔۔۔ عیمی نیکلوں سیابی مائل فام اور سبز کائی رنگ چٹانیں، سنگلاخ زمین کے حدبی و جونی سینہ پر جتے ہوئے بیل ۔۔۔ جھلتے سینے ہے اٹھتا ہوا دھوال اور قطرہ جراہوکو رزیا ہوا فکار سینئہ ارض ۔۔۔ چٹاخ چٹاخ ۔۔۔ ایک طرح کی چٹمئی آواز کے ساتھ کار سینئہ ارض ۔۔۔ چٹاخ چٹاخ ۔۔۔ سنگ ریزے، میں کراہ اٹھا، انسانی کھو پڑیاں کھیرتے ہوئے پارہ سنگ رہنے۔ میں کراہ اٹھا، انسانی کھو پڑیاں اپنی آنکھوں کو اپنے مخز وطی سروں کے آگے سجائے رقصال ہے ۔۔۔۔ منڈلا رہا ہے، اپنی آنکھوں کو اپنے مخز وطی سروں کے آگے سجائے رقصال ہے ۔۔۔۔ منڈلا رہا ہے، بیلوں کی آنکھوں پر کائی پئی ہے۔ ان کے بدن اہولہو ہورہے ہیں ۔۔۔ کوڑے کی چوٹ سے جب کوئی بیل چلتے خوں کی تاب نہ لاکر بیٹھ جاتا ہے، بیلوں کی آئے ہواتی ہے ۔۔۔ ان کے بدن اہولہو ہورہے ہیں ۔۔۔ ورث کی چوٹ سے جب کوئی بیل چلتے چلتے زخموں کی تاب نہ لاکر بیٹھ جاتا ہے، دوسرے بی لیے توٹی کی چوٹ سے جب کوئی بیل چلتے ہے۔ دوسرے بی لیے توٹیوں کے کوڑے کی موسلادھار بارش تیز ہوجاتی ہے ۔۔۔ وہ ان کے بدن اہم جاتا ہے، دوسرے بی لیہ تعینات ریکھوں کے کوڑے کی موسلادھار بارش تیز ہوجاتی ہے ۔۔۔۔ وہ انٹی ہے۔۔۔۔ وہ انٹی ہے۔۔۔ ان کے بدن اہم جاتا ہے۔

یہ منظر ۔۔۔۔۔ میرے اندر اندر کچھ سلگنے لگا، کوئی سکنے لگا، کوئی چنخ اٹھا ۔۔۔۔۔۔ کمینہ بدذات ۔۔۔۔۔ ] یہ ریچھ مڑتے ہی میری طرف اپنی انگاروں مجری سرخ آنکھیں اچھال دیتے ہیں۔۔

میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے نصیب میں اس کے سواتھا ہی
کیا؟ [\_\_\_\_\_ احمق جون بور کا قاضی \_\_\_\_] چلنا میرا مقدر کہ حرکت زندگی
ہے \_\_\_ بس میرے سر پرتو ایک ہی بھوت سوار ہے۔ مطالعہ، مشاہدہ \_\_\_\_
مشاہدہ، مطالعہ، اور خواہشات لامحدود اور ان کا مقدر بھی معلوم \_\_\_\_
سکی گھوڑے سریٹ دوڑ رہے تھے۔
سٹسی شعاعوں نے اپنے نیزے کو بشت پر چھونا شروع کردیا۔
سٹسی شعاعوں نے اپنے نیزے کو بشت پر چھونا شروع کردیا۔

میں تلملاکر سوئمنگ بل پر چڑھ گیا۔ بلند و بالا عمارتوں کا گھنگھور جنگل،

ناف شہر، ہر چہار جانب متحرک اڑ دہام، بینکوں میں تھانہ میں ڈاکنانہ میں ریڈیو انٹیشن میں ٹی وی ٹاور اور اسپتالوں میں رینگتی ہوئی بھیڑ \_\_\_\_ میں نے کورینا پر دباؤ ڈالا تا کہ لینس کا سفر آف کرویی کم ہوجائے۔ اور اپنی آنکھوں سے دور بنی شروع کردی۔ میری نگاہ ایک عمارت سے دور بنی شروع کی، اس نے پیغام بھیجا، ان تظیموں اور اداروں پر پوزینوں، میمونوں اور بندروں کا قبضہ ہے.... بندر اکثر سپید لباس میں ملبوس سے اور یہ کہ ان کی دمیں نہیں جو شاید گزشتہ کی نسل کے ساتھ معدوم ہوچکی تھیں \_\_\_\_ کام میں منہمک \_\_\_\_ کی سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، کاش خدانخواستہ میں ہی بندر ہوتا تو ان ہی دم گھنتی فضاؤں کا اسیر ہوتا، میرے دل نے تنقید کی، کام ادھک با تیں کم، میں وہاں سے کھسکنا ہی اسیر ہوتا، میرے دل نے تنقید کی، کام ادھک با تیں کم، میں وہاں سے کھسکنا ہی چاہتا ہوں (کیوں کہ سوئمنگ بل پر بیٹھے بیٹھے میرے دونوں ران کٹ گئے ہیں) کہ چند بندر اور بوزینہ میری طرف لیکے \_\_\_\_ اور میں وہاں سے ایک بار پھر کہ چند بندر اور بوزینہ میری طرف لیکے \_\_\_\_ اور میں وہاں سے ایک بار پھر کہ چند بندر اور بوزینہ میری طرف لیکے \_\_\_\_ اور میں وہاں سے ایک بار پھر کہ چند بندر اور بوزینہ میری طرف لیکے \_\_\_\_ اور میں وہاں سے ایک بار پھر محاگ کھڑا ہوا۔

میں دیباتی پہاڑ جنگل گاؤں کا رہنے والا "

آخری بار ہاپنے کے بعد میں نے دیکھا تھا ۔۔۔ میرے پیش رو ۔۔۔ عظیوت کا تازہ جال ہے۔ کالے رنگ کا جال، اپنے مصنوی ہونے کا، اپنے موٹے پتلے خد و خال کا، بذریعہ نمائش، اعلان کررہا ہے۔ غور کیا تو، اس پرگاہے گاہے کالی جو کیس رینگنے لگیس ۔۔۔ جلے حروف کے پنچ ٹاؤنس اور روڈس دیے ہوئے ہیں اور عظیوت کے تازہ جال میں قید ۔۔۔ سائن پوسٹ، میں نے اپنے بائیس ہاتھ کی مشخی کے پوروں کو ہٹاکر جیجے ہوئے مغز کو نکال کر اس پرجی ہوئی گرد کی تہہ کو صاف

اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے .... رفتہ رفتہ .... منظر منظر .... بین بین اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے .... رفتہ رفتہ اللہ مسکرا رہی تھی، وہ مجھ سے روٹھ پچک حصر اور کھڑی میرے ادراک کی دوشیزہ مسکرا رہی تھی، وہ مجھ سے روٹھ پچک حصر الخرف فہم صدا دے رہا تھا۔ مغز کی انگلیوں نے تھک کر بانہوں کو چشم التجا کے سہارے ٹولا اور دماغ نے خوشامد میں بانہیں پھیلا دیں لیکن کم بخت ہر بار مچل گئی۔ تگ آکر پنجوں نے اسے دبو چنا چاہا .... اور وہ تتلی بن گئی۔ تعاقب بار مچل گئی۔ تگ آکر پنجوں نے اسے دبو چنا چاہا .... طویل چوکڑیاں بھرنے کیا .... بچھیا بن گئی۔ پکڑنے کے لیے دوڑ لگائی .... طویل چوکڑیاں بھرنے کیا .... بچھیا بن گئی۔ پکڑنے کے لیے دوڑ لگائی .... طویل چوکڑیاں بھرنے گئی ۔۔۔۔۔۔ نگ ہوں ایرا واقعہ پیش آیا کہ میں آگے وہ بیچھے ۔۔۔۔۔۔ اندھرے میں ہم دونوں دوڑ رہے تھے۔ بیچھے ۔۔۔۔۔۔ اندھرے میں ہم دونوں دوڑ رہے تھے۔ بیچھے ۔۔۔۔۔۔ اندھرے میں ہم دونوں دوڑ رہے تھے۔ بیچھے ۔۔۔۔۔۔ اندھرے میں ہم دونوں دوڑ رہے تھے۔

آئین درخت کے گاڑھے سائے میں، یہاں سے وہاں تک، قطار در قطار، چبورے کے اوپر فضا میں، جوق درجوق مختلف خدوخال کی آئیس معلق ہیں۔ خشک آئیس، گیلی آئیس، روشن آئیس، بہتی آئیس، ادھ کھلی آئیس، ڈبڈبائی آئیس، بہتی آئیس، گیلی آئیس، ورثن آئیس، بہتی ہوئی کر یہہ پھنکار، \_\_\_\_ ایک ست تکتی ہوئی آئیس \_\_\_ ایک ست تکتی ہوئی کر یہہ پھنکار، \_\_\_ ایک ست تکتی ہوئی کر یہہ کھوں Stimulate آئیس سے سرخ خونخوار آئیسوں

\_\_\_\_ اور میں ساکت وسششدر۔

والے فولادی اڑدہ کی آمد۔ فولادی جسم والے اڑدہ کے جابجا عمودی و افقی مستطیل نما خلا سے اجنبی آنکھوں کی برآمدی اور تھی ماندی آنکھوں کا ایک بار پوری قوت سے حوصلہ باندھ کرمتطیلوں کی خلاؤں کو پاٹ کر اڑدہ کے جسم کے اندر پیوست ہونے کا منظر لیے بعدازاں بھینس کے سروالے آدمیوں، بیل کے بدن والی انسانی کھو پڑیوں، ریچیوں، کتوں اور بندروں کی مختلف معاون ندیوں کا بہتا ہوا منھ زور پانی، جو امنڈ کرتارکول کی پھیلی شاہراہ پرگنگا کا سیاب بن چکا ہے۔ منھ زور پانی، جو امنڈ کرتارکول کی پھیلی شاہراہ پرگنگا کا سیاب بن چکا ہے۔ مخصوص مزاحمت والے مقام پر بھینس کے سروالے نے جمھے دیکھ کر عجیب

مخصوص مزاحمت والے مقام پر بھینس کے سر والے نے مجھے دیکھ کر عجیب غضب ناک انداز سے سینگ گھمایا اور میری روح فنا ہوگئی اور میں سیل رواں کے خلاف ہاتھ پیر مارنے لگا، تیرتے تیرتے میرے تمام عضو چھل چھل گئے۔ میں دیہاتی

يهاڙ، جنگل گاؤں کا رہنے والا

بچتا کتا، اڑ دہام بھلانگتا اب میں، گول چکر پر براجمان ہوگیا ہوں۔ اس گول چکر سے مختلف شاخیں بھوٹی تھیں۔ ایک بازار کی طرف، ایک اسپتال اور پولیس چھاؤنی کی طرف، ایک کارخانے کی طرف اور ایک ندی اور انجینئر نگ کالج کی طرف سے شہرکا شہر سڑکوں پر اتر آیا تھا۔ بے شار سرول کی متحرک قطاری فضا میں معلق تھیں۔ ان کا ایک جم غفیر تھا، جو سلاب کی طرح امنڈتا ہی چلا آتا تھا، ہر طرف بے رخی کے سائے روال دوال ... . کوئی نہیں پوچھتا سے محصارے منھ میں کتنے دانت ہیں اور تم کہاں جاتے ہو؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہرروشنی کے دودھیا میں منزر میں غرق ہوکر جگ مگ جگ مگ کرنے لگا، بے پناہ روشنی میں آئنھیں چوندھیانے سمندر میں غرق ہوکر جگ مگ جگ مگ کرنے لگا، بے پناہ روشنی میں آئنھیں چوندھیانے کیا۔ سمندر میں غرق ہوکر جگ مگ جگ مگ کرنے لگا، بے پناہ روشنی میں داخل ہوگیا۔ سکی گھوڑے مریب دوڑ رہے تھے۔

سمسى شعاعول نے اپنے نیزے كوكسى عميق كھائى ميں اتار دیا تھا\_\_\_

سورج کو پرانے خرانٹ اڑ دے نے سڑک لیا تھا۔۔۔۔ اب سے بہت پہلے

میں اندھرا پھلانگا ہوا آگے برھ رہا ہوں۔ ہر ایک قدم کے بعد دوسرا قدم رکھتے ہوئے یہ قدم کھائی میں جا رہتا ہے اور تنے ہوئے رسے پر چلتے چلتے میں ایک دم منھ کے بل گر پڑتا، لیکن وہال کھائی کی جگہ حدبی قبریں ہوتیں۔ اس وقت سامنے جو کھ بھی میں نے دیکھا یا سنا، وہ مجھے جامد کردینے کے لیے کافی تھے۔ کانچ کی چوڑیوں کی تھنکھناہٹ کی دھن پر پرچھائیوں کے تیرہ تیرہ ہاتھ رقصال تھے.... ساتوں سر اپنی پوری جوانی سے گو نجتے تھے، میں نے اپنی دشا بدلی اور اندھی دشاؤں میں بے تحاشا بھا گئے لگا۔ معاکسی سیلے وجود سے جا مکرایا \_\_\_\_ ایک انو کھے قتم كى گدازيت كالمس .... ميس كبال كيس كيا؟ كارتو خودكو ميس في يرچهائيول ك جھرمٹ میں قطعی گھرا پایا۔ پر چھائیوں کی زفیس میرے بازوؤں پر پریثان ہونے لگیں۔ میں انھیں سرایا سوالیہ نگاہوں سے ٹولنے لگا۔" بید دنیا\_\_\_! ہم دل ك دنيا آبادكرتے ہيں، تم بھا گے لموں ميں سے كھ تھے ميرے نام كردو .... يہ ان تاریکیوں کا ازلی حق ہے \_\_\_\_\_ اور نہ جانے کب تک، میں ان غاروں میں \_\_\_\_ ایک ایک کرکے ارتا رہا ....

سکی گھوڑے سریف دوڑ رہے تھے۔ میں دیہاتی

يهاڙ، جنگل، گاؤل کا رہنے والا

گزشتہ واقعات کو لے کر بھینس کے سروالے سے الجھ پڑا ..... [\_\_\_\_شیطان \_\_\_\_] و مکھتے ہی و مکھتے اس کا چہرہ لال چیونٹوں سے ڈھنپ گیا ہے۔ دانت کی چکی سے لگی اور تھو تھنے سے جھاگ نکلنے لگی۔ میں نے دیکھا معاملہ ممبیر ہ، میں نے چکے سے سیدھی راہ اختیار کی۔

مجا تک کھلا تو پورا منظر ذرات میں جھول رہا تھا۔ وفعنا اورنا گہانی الدتے ہوئے طغیانی جوم نے مجھے بری طرح کدیرا دیا اس یار پھاتک سے اس یار "وو" وو" سے اس یار" وو" میں دیباتی

يهاڙ، جنگل، گاؤل كاربخ والا

ائے وجود کا بوجھ کا عمول پر لیے متانت سے ڈھور ہا ہوں [\_\_\_\_ جامل اجد \_\_\_\_] کین ہوا ہے باتیں کرتا ہوا اپنے آبائی خطہ ارض کا کئی کئی چکر کان آتا ہوں .... برگد کی تھنی اور جھولتی ہوئی شاخوں میں جھپ کر اس خطہ ارض کو دیکھتا مول، اور حران ره جاتا مول\_

سارا کا سارا گاؤں بلند چینیوں سے دھوال بن کر اڑ گیا ہے۔ اور کہیں دیہات كا ديهات بعيبول كے دوزخ ميں جمونك ديے گئے تھے، جہال يد شعلے بن كر لېك رے تھے.... بھیگ رے تھے .... سلگ رے تھے .... جنگل تھے .... کین ملوں اور فیکٹریوں کے جنگل \_\_\_\_ پہاڑوں کی شاداب بپتانوں کو چیر کر کالج کے ہنگاہے اورسینی ٹوریم کی پرسکون آبادی - میں سراسیمہ رہ گیا ہوں۔ انھیں کیاسمجھوں، ضروری اور غیرضروری اشیا کے درمیان کون ساخط امتیاز کھینچوں۔ پکھٹ پر یانی جرنے والی یازیب کی جھنکار اب کہاں گئیں اور برگد کے نیچے چویال کی بیٹھک اتنی ویران کیوں ہے؟ شاخیں بار بار آ تھوں پر جھول جاتی ہیں اور مجھے کوفت ہونے گی ہے .... مچانک کے اس پار بھی راتوں رات ملوں، فیکٹریوں، بنکوں، آفیسول،

اسپتالوں، تعلیمی اداروں، سنیما گھروں، ریلوے اسٹیشنوں، ٹی وی ٹاور، بڑے گوداموں اور دکانوں پر وہی بھینس کے سر والے آدمیوں، بیل کے بدن والی انسانی کھونپر یوں، ر کچول، کتول، بوزنول، میمونول، بندرول، چوکنول، گدهول اور پر چهائیول کاعکس ثبت ہوچا ہے۔

"اب ميں محفوظ ہوں۔"

کاغذ کے ایک مکڑے پر آڑی ترجھی لکیریں تھینچتے ہوئے میری نگاہیں نہ جانے کیے آئینے سے مکرا گئیں۔

....اور میں دنگ رہ گیا۔

میری صورت .... رفته رفته .... بندر کی ہوگئی \_\_\_\_

## بيول كا بوجھ

یکا یک وہ نیند سے بیدار ہوگیا جیسے کہ وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر چونک پڑا ہو۔اس کی آواز سے بے چینی ظاہر ہورہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا۔"نہیں ....!نہیں سلمیٰ! نہیں ....! میں تم سے شادی نہیں کرسکتا۔" اور پھر دم بھرکو وہ بالکل خاموش ہوگیا۔ اُس کے بعد خود بخود اُس کے دونوں ہاتھ دُعا کے لیے اُٹھ گئے \_\_\_\_

" اے خدا! تو مجھے قوت دے تاکہ میں اپنے جذبات پر قابو پاسکوں، تو مجھے تو فیق عطا فرما کہ میں اپنے والدین کے حقوق ادا کرسکوں، تو مجھے اس لائق بنا کہ میں اپنے بھائی بہنوں کے کام آسکوں۔"

سلمی اُس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ سلمی کے حسن کا جاؤو اُس پر ایبا چلاتھا کہ اُس کے سوچنے سیجھنے کی صلاحیت سلب ہوتی جارہی تھی۔ سلمی ایم فیل کی ریسرچ اِسکالر تھی اور وہ پی۔ ایک ڈی کررہا تھا۔ اُن کے تعلقات ڈھائی سال پرانے تھے۔ پہلی ہی ملاقات میں اُس نے اپنا دل دے دیا تھا، جب وہ اُس کی یونیورٹی میں داخلے کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ پھر تو اُس کی شامیں رنگیں ہونے لگیں، داخلے کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ پھر تو اُس کی شامیں رنگیں ہونے لگیں،

دن زلفول کے سائے تلے ڈھلتے اور راتیں پلکوں کی چھاؤں میں نم ہوتیں۔
عہدو پیاں ہوئے، تسمیں وعدے کیے گئے، پیار و وفا کے نغے گائے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ۔
دیکھتے ۔۔۔ وقت کو پرلگ گئے اور اب گزشتہ ماہ سلملی نے اپنا مقالہ جمع کردیا تھا۔ وہ نم دورال سے خود کو قدرے آزاد محسوں کررہی تھی۔ کل رات وہ اُس کے ڈرائنگ رُوم میں دیر تک بیٹی رہی تھی، جانے سے پہلے اُس نے اِس منطقی استدلال کے ساتھ اپنی شادی کی تجویز رکھی تھی کہ وہ اِسے ٹال نہ سکا تھا۔ بیسب با تیں سوچتے وہ عثر حال سا ہونے لگا۔

" الكن" - وہ منه بى منه بربرانے لگا۔ "بير كيم بوسكتا ہے؟ أس كى بهن گھر ميں كنوارى بيشى ہے اور وہ شادى كرلے ؟؟ \_\_\_\_وہ سوچتے سوچتے تقريباً چيخ أشا۔ " نہيں ....! نہيں سلمى نہيں ....! ميں تم سے شادى نہيں كرسكتا۔"

اُس کی چھوٹی سی گڑیا جیسی بہن تاہت اُب کتنی بوی ہوگئ تھی، پچھلے دنوں گرمی کی چھٹی میں جب وہ گھر گیا تھا، کتنی خوش ہور ہی تھی وہ ۔ لیکن دو مہینے کیے بیت گئے پہنے ہیں جا ۔ جب وہ آنے لگا تو نکہت کے چہرے پہ ایک انجانے خوف، اور د بھر پہنوں چلا۔ جب وہ آنے لگا تو نکہت کے چہرے پہ ایک انجانے خوف، اور د بھر کرب کو دیکھ کر وہ کانپ اُٹھا تھا۔ آج سے دو سال پہلے اس کی صحت کتنی اچھی تھی لیکن اُس وقت وہ کتنی دُکھی معلوم ہوتی تھی، جب اُس نے چلنے کے لیے سوٹ کیس اور بیڈیگ اُٹھائے تھے۔ وہ دوڑ کر آئی تھی اور اُس کے سینے سے لگ کر رونے گئی تھی۔ " ہے گئی کر رونے گئی تا ور اُس کے سینے سے لگ کر رونے گئی تھی۔ " ہے گئی ہے۔ " اور کے بھیا، تہارے بغیر یہ گھر کتنا اُور تھا گئیت کی آواز میں۔ " اب کے در مت کرنا، میرے ایکھ بھیا، تہارے بغیر یہ گھر کتنا اُونا گئی ہے۔ "

اُت لگا جیسے ناجانے کب سے وہ یہ بات کہنا چاہتی تھی لیکن کی مفاہمت کی بنا پراسے اپنے جینے میں دَبائے ہوئی تھی لیکن آج مفاہمت کا وہ وزنی پھر اُٹھ چکا تھا۔ اُس کی معصوم آنکھول سے آنسو جاری تھے۔ اُٹھیں دیکھ کر اُس کی بے بسی نے اُسے رونے پر مجبور کردیا تھا۔ واقعی! بہن کی بے بی ایک درد مند بھائی کے سوا دُنیا کا کوئی شخص محسوس نہیں کرسکتا \_\_\_\_

اس کی سوچ کی سمت بدل گئی، وہ سوچنے لگا \_\_\_\_\_ اُس کا گھر کتنا خوبصورت تھا، خوش حال كنيه، كنيے ميں والدين كے علاوہ أس كى تين بہنيں تھيں اور تين بھائى، جن میں سے دو بہنوں کی شادی اُس کے باپ نے کتنی خوشی سے کھیت اور زمینیں ج جے کر دی تھیں۔ انھیں اینے بیٹوں پر بڑا آسرا اور بھروسہ تھا اور دل میں نہ جانے کیے کیے ارمان تھے۔لیکن شادی ہوتے ہی وہ ایسے بدل گئے کہ اپنی اپنی بویوں كے ہوكررہ كئے۔جن بيوں كى لوگ مثاليں ديا كرتے تھے۔ وہ اب بيويوں كے اشاروں پر چلنے لگے تھے۔ انھیں شادی کے بعد گھر سے، پہلی می دلچی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک ایک کرکے گھر سے نہ صرف الگ ہوگئے تھے بلکہ جاتے جاتے اُن کی بیوبوں نے اُس کی فرشتہ صفت مال یہ الزامات بھی عائد کیے تھے۔لیکن اُن دونوں کے کانوں پر جوئیں تک نہ رینگی تھیں \_\_\_\_ یکا یک اُسے وہ منظر یاد آیا جب اُس كے بخطے بھائى گھرے جاتے وقت غصے ميں سامان بلک رہے تھے۔ اُس نے اُس وقت اینے والد کا چیرہ دیکھا تھا۔ وہ چیرہ جو بھی سرخ اور بھرا بھرا سا تھا۔ اُس وقت یکا یک سوسال بوڑھا ہوچکا تھا۔ ہزاروں جھڑیاں چہرے بے یکلخت نمودار ہوگئ تھیں۔ سر کے بال سمیت داڑھی اور مونچیں بھی سفید نظر آنے لگی تھیں۔

اُس کی سوچ کا دائرہ پھیانا چلا گیا ۔۔۔۔
اُس کی بہن کی شادی تو دو سال پہلے ہی ہوگی ہوتی! کتنا اچھا رشتہ تھا۔ اس کی مال نے بہت دَوڑ دُھوپ کے بعد وہ رشتہ طے کیا تھا۔ لڑکا او نچے خاندان کا تھا۔ اصل میں لڑکے کی مال اُس کی مال کے بچپن کی سپیلی تھی۔ اس لیے رشتہ جلد ہی طے موگیا تھا۔ لڑکے کی مال اُس کی مال کے بچپن کی سپیلی تھی۔ اس لیے رشتہ جلد ہی طے ہوگیا تھا۔ لڑکے میں صرف میہ کی تھی کہ وہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ البتہ وہ کٹنگ ماسٹر کا مسیکھ رہا تھا۔ چھ مہینے تک، ہونے والے سدھی اور سرھن کی خوب خاطر مدارت

ہوتی رہی لیکن قسمت کو شاید منظور نہ تھا۔ جب اس کے بڑے بھائی سعودی عربیہ سے
آئے تو لڑکے نے کاروبار شروع کرنے کے لیے جہیز کے طور پر ایک لا کھ روپے نفذ
کی مانگ کی تھی۔ اُس کے بڑے بھائی کے لیے یہ رقم کوئی بڑی بات نہ تھی لیکن
انھیں لڑکا پہند نہیں آیا تھا۔ اس لیے رشتہ ٹوٹ گیا \_\_\_\_

اس بار جب وہ دو سال کے بعد گھر گیا تو وہ بہت خوش تھا۔ اُس کی بہن کی بات کی ہو چکی تھی۔ اُس کے بھائی صاحب بات کی ہو چکی تھی۔ اِس بار اُس کے بھائی صاحب

بھی ماروتی دینے کو تیار تھے۔ لڑکا اچھا مل گیا تھا۔ ایک بڑی ممپنی میں ملازم تھا۔ خاندان، بس سمجھ لیجیے کہ لڑ کے کی مال سید تھی اور باپ پیشاوری پٹھان تھا۔ اُن لوگوں نے آکر منگنی بھی کر لی تھی۔ لڑ کے والے تکہت کی تصویریں بھی تھینج کر لے گئے تھے لیکن لڑکی اینے مجازی خدا کو دیکھنے کی بات تو دور \_\_\_\_ اس کی تصویر دیکھنے سے بھی محروم تھی۔ اُس پر طرہ یہ کہ اُس کے بھائی اور بہنوئی سبھی اِس بات پر رضامند سے كد إس بارتو شادى كسى بھى طرح ہو ہى جانى جائے جاہے۔ گو، كلہت أن كے سرول پر بھاری بوجھتی جے وہ سب کے سب مزید ڈھونا نہیں جائے تھے، دوسری طرف والدین کی بھی ہمت بہت ہوچکی تھی، وہ اسے گھر میں کنواری بیٹا کر اپنی عاقبت خراب كرنانبين عائب تنے سے شادى كوصرف بندرہ دن باقى رہ كئے تھے۔ أس نے جب لڑے کو دیکھا تو ایک دم مایوس ہوگیا۔ لڑکا شکل سے بی شرابی لگتا تھا۔ نہ صورت، نه صحت، سیرت کی بات تو دور رہی ....! وہ اِس قدر کمزور تھا کہ اگر ایک بار بستر يركر جائے تو پھر خدا بى حافظ أس كا۔ نماز، روزہ سے دور دور كا واسطہ نہ تھا۔ ناجانے کون کون سے ڈرگ (منشیات) کا عادی تھا۔ گھر کا بردالڑ کا تھالیکن مجھلے لڑ کے کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ تعلیمی سلسلہ میٹرک سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ چرے پافنگوں کی سی داڑھی ....۔

سوچے سوچے اس کی فکر غضے میں بدلنے گئی۔
اُس کی بہن کی بھی غلطی تھی۔ سب لوگ لاکھ کہتے رہ گئے اُس کا پڑھائی میں ذرا بھی بی نہ لگتا تھا۔ آج اُس نے بی۔ایڈ کرلیا ہوتا تو ایک سے ایک رشتہ ل جاتا۔ خود اُس کے دوستوں میں کتنے پڑھے لکھے اور سنجیدہ نوجوان تھے لیکن شرم دامن گیر ہوتی تھی۔ بھی اس کی زبان کھل نہ سکی۔ صرف اس لیے کہ اس کی بہن زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی۔ بھلا اُس کی ضد کے آگے کس کا زور چلتا تھا۔ ہر وقت سنگاردان کے گھیے رہنا، سہیلیوں کے ساتھ پیس مارنا، اس کے سوا اُسے اچھا ہی کیا لگتا تھا۔

" لواب بھگتو! اب تو خدا ہی پر بھروسہ ہے، اُس نے اگر جوڑا بنایا ہے تو شادی ہو جائے گی ورنہ کوئی کیا کرسکتا ہے۔"

دھیرے دھیرے اُس کی فکر کا زاوبیہ اُس کی اپنی طرف جھکنے لگا۔۔۔۔
وہ جب بھی شادی کرے گا، پڑھی لکھی لڑی ہے کرے گا۔ ایسی لڑی جو سنجیدہ ہواور ایپ کنبہ کے مسائل کو جمھے سکے اور اُن مسائل کو دور کرنے میں اس کا ہاتھ بٹا سکے۔ وہ جہیز نہیں لے گا۔ وہ نیک اور شریف خاندان کی لڑی سے شادی کرے گا۔ اُسے پسے اور مادی آسائش کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اُسے تو بس ذہنی آسودگی اور سکون چاہیے۔سوچتے سوچتے نہ جانے کب اُس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیندکی آغوش میں اثر گیا۔

公公公

صبح ہوئی تو، وہ سلمٰی کے یہاں جانے کے لیے جلدی جلدی تیار ہونے لگا۔ وہ آج سلمٰی کو صاف صاف بتادینا چاہتا تھا کہ جب تک اُس کی چھوٹی بہن تاہت کی شادی نہیں ہوجاتی وہ اُس سے کسی قیمت پر شادی نہیں کرسکتا \_\_\_\_ وہ تیار ہوکر ابھی دروازے سے فکلا ہی تھا کہ گیٹ سے داخل ہوتی ہوئی، ایک وجیہہ نوجوان کے ساتھ اُسے سلمٰی دکھائی دی \_\_\_

اُسے پچھ بھچھ میں نہیں آرہا تھا وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ دم بھر کو اُس کی ذہنی سطح پر بھونچال سا آگیا۔ بہرے کزن ہیں،مسٹرگلزار''۔
''بید میرے کزن ہیں،مسٹرگلزار''۔

''اورآپ' سلمی نے اُس کی طرف قدرے شوخی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''جاوید صاحب، میرے دوست، میرے ہدم، میرے ہمسفر، بس یوں سمجھ لوکہ وی آرمیڈ فار اِج اُڈر سمجھے!'' اور کھلکھلا کر ہننے گئی۔ نوجوان قدرے جھینپ ساگیا۔ اُس نے سر جھکا لیا۔ واقعی وہ سنجیدہ اور شریف انسان معلوم ہوتا تھا۔ سلملی نے رسمی گفتگو کے بعد جب اصل مد عا آ شکار کیا توجاوید فرطِ مسرت سے جیران رہ گیا۔ خدا نے اُس کی دُعاس کی اور سلمٰی کی آ واز ، اُس کے کانوں میں مسلسل رس گھول رہی تھی۔ "د گاؤں میں اِن کی خود کی کاشتکار تی ہے۔ لیکن شہر میں رہتے ہیں کیوں کہ شہر میں ان کی بیسیوں دکانیں ہیں۔ والدین ضعیف ہو چکے ہیں لہٰذا اب اُن کی آخری خواہش ہے کہ بیٹا اُن کے جیتے جی شادی کر لے لیکن اِن کی تو بس ایک ہی شرط ہے۔ لڑکی خوبصورت ہواور ہاں زیادہ تعلیم یافتہ لڑکی اُنھیں نہیں چا ہے، بس اتن پڑھی کے اللہٰ میں ہوکہ صوم وصلوۃ کی پابند ہو۔ دین و دنیا ہمھتی ہواور گھر کی ذمہ داری سنجال سکے۔ لہٰذا میں نے انھیں نکہت بہت پیند آئی۔ اب صرف آپ کی رضا مندی چا ہے ہیں۔

اُسے ایبا لگا دنیا کی ساری خوشیاں اسے اکٹھے مل گئی ہوں۔ اُس نے اپنے چیئے انبساط کو چھپاتے ہوئے کہا،" اِس بات کی ہاں اور 'نا' تو آپ کے پاس ہے۔ بس اس قدر میں چاہتا ہوں کہ \_\_\_ " اُس نے سلمٰی کی مترنم آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا ۔ " اُس نے سلمٰی کی مترنم آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا \_\_ " اپنی گڑیا بہن کے نکاح کے بعد ہی ہم رشتہ از دواج میں بندھیں گئے یعنی پہلے چھوٹی بہن کی شادی ، پھر ہماری!"

اُس نے آخری جملہ کچھاس انداز سے ادا کیا کہ بے ساخنہ طور پر تینوں نوجوانوں کی ہنسی ابھری اور فضا کے خوشگوار آنچل میں دریتک تحلیل ہوتی چلی گئی۔

## ميرے طوفال يم بہ يم

مجھے یقین ہے، جب بھی کوئی مورخ اس دور کی تاریخ کھے گا تو وہ ای شیطان سے شروع کرے گا جس کامحل دنیا کے سب سے او نچ کوہتانی سلیلے سے بغلگیر ہے، جس کے صحن میں سہ گوشوں سے بحری موجیں آ کر ناریل اور بید کے درختوں سے الجھتی رہتی ہیں، جس کے صحن کے بیچوں تھے سے ایک بڑی سی ندی بل کھاتی ہوئی طبیح کو بہہ جاتی ہے۔

کول کہ اس شیطان نے تو مکاری میں اپنے باپ داداؤں تک کے کان کاٹ لیے ہیں۔

ہماری آبادی میں ایک قصہ بہت مشہور ہے جو ای سے منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب اس کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس کی ماں نے تنگ آکر اس کے کان اینٹھ کر سمندر کے اس پار پھینگ دیا لیکن سمندر پار ریگزاروں پر ننگے پاؤں چلتے چلتے وہ آوارہ گرد ہوگیا اور بالآخر اسے ایک چڑیل زادی سے عشق ہوگیا۔ اس چڑیل زادی سے عشق ہوگیا۔ اس چڑیل زادی کے عشق کی آپی میں تپ کر اس کی شیطنت اور نکھر گئی تو وہ خود کو خداوند

سیحھنے لگا....اس احساس برتری میں اس نے جس چیز کوچھوا وہ سونا ہوتا چلا گیا۔
پھر ایک دن اس نے آبادیوں میں جاکر معصوم انسانوں کو سبز باغ دکھائے۔
بہت سے انسان اس کے مکھوٹے کو پہچان نہ سکے لیکن جو انسان اپ سروں اور کھوڑی پر سفیدی رکھتے تھے، مکھوٹے کے آرپار دکھ رہے تھے۔ وہ اس پر لاحول بھیج رہے تھے۔ تاہم جب اس نے سونے کی چڑیا کی وہ درد انگیز روداد سنائی تو انسان کا دیدہ تر ہوا اور دل پکھل گیا، لیکن اب بھی انسانوں کا وہ گروہ جو اپنا مغز اپ قبض میں رکھتا تھا، اس سے بے نیاز تھا لیکن آخر کہاں تک؟ جب اس نے لال پری اور انگور کی بیٹی کی تقسیم کی بابت بوے رازدارانہ انداز میں بیان کرنا شروع کیا تو نصف سے زیادہ انسان اس کے پیچھے چلنے گے۔ اس کی پوجا ہونے گی اور وہ اس دھرتی کاعظیم دیوتا تصور کیا جانے لگا۔

....اور پھر، نادان انسانوں نے اپنی اپنی جھونبر ایوں میں، ایک گوشے میں گئی برسوں سے فرسودہ اور جالے پڑی تصویروں میں سے ایک تصویر ہٹائی اور اس جگہ پر اس کی محصوٹا گئی تصویر کو سب سے مقدس اور مکتی داتا جان کر چسپال کردی۔ یوں اس دھرتی کے ایک نے دیوتا کی پرستش کا بار لاشعوری طور پر انسانوں نے اپنے کہ ورکاندھوں پر برداشت کرلیا۔

شاہی تخت پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس نے اعلان بید کیا کہ ۔۔۔
''میرے محل کے گرد بسنے والے انسانوں! اگر میری پوجا اسی طرح گھر گھر ہوتی رہی تو میں شمعیں ایک نئی صدی دوں گا جہاں بہار ہی بہار ہوگی، جہاں خزاں کا گزر نہیں ہوگا یا اگر خزاں کا گزر ہوا بھی تو گلوں پر اثر نہیں ہوگا۔''

پھر کیا تھا اس کے بھکتوں کی تعداد روز افزوں بڑھنے لگی۔ لوگ نگے بھوکے بیاسے دوردرش کے شیشوں میں اس کی تصویر سجائے نئی بہار کی آمد کا انظار کرنے لگے۔

لیکن ایک خاص بستی جو اپ دل سے زیادہ اپنے ہاتھوں پر یقین رکھتی تھی،
اس سے ناراض ہوگئی۔ وہ شیشہ دیکھ کر پیٹ کی آنج بجھانہیں سکتی تھی۔ لہذا اس بستی
کے انسانوں نے اپنے ہاتھوں کو تیزی سے استعال کرکے اپنی بستی کا نقشہ خود بدلنا چاہا
تا کہ وہ آنے والی بہار میں عملی طور پر شریک ہوسکیں۔

لیکن اس بات سے شیطان کی خداوندی کو کھیں پہنی اور اس نے پلک جھیکتے میں بے شار ہاتھوں کو بھیج کر دلوں کے میں بے شار ہاتھوں کو بن سے جدا کروا دیا۔ اس نے چند شیطانوں کو بھیج کر دلوں کے نیج اپنی مورتی نصب کروا دی اور جب وہ یہ خبر پاکر دورے پر گیا تو بے شار لولیے کھوٹے ہاتھ اس کی سلامی کو اٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک بل کو اپنے مکھوٹے کے اندر سے مسکرایا اور پھر ان لنگڑے لولہوں کو اپنے بوٹ کی ٹھوکروں سے ہٹاتا ہوا محل میں واپس آگیا۔

گیہوں کے بغیر چکیاں زنگ آلود ہونے لگیں۔

شائی خزانے کی مقدارفٹ پاتھ پر رہنے والوں کے پھیلاؤ کے ساتھ بردھتی چلی گئی۔ ہوا میں پرواز کرنے والوں اور زندہ درگو ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔

ایک شب، اس کے کل کی سرگوں سے ہوتا ہوا ایک ہرکارہ پہنچا اور کہنے لگا:

''حضور والا! مجھے سالانہ ایک ہزار نوجوان حاملہ عورتوں کی ضرورت ہے، جو
ساج میں اپنا وقار بنائے رکھنے کے لیے ہماری کمک حاصل کرنے آتی ہیں۔'' اس
نے شیطان کو مجھس پاکر مزید کہنا شروع کیا۔'' شیطان صاحب! بات دراصل یہ ہے
کہ مجھے خدشہ ہے آنے والے دنوں میں کئی کئی عورتیں رضا کارانہ طور پرسوت بن کر
ایک بی مرد کے پاس رہنے کو کہیں فوقیت نہ دینے لگیں جس ہے ہمیں اپنے کاروبار
میں کافی خمارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے ....؟ اور پھر اس نے شیطان کے بوے سے کان
کے نزدیک اپنے شہوت زدہ ہونے جلدی جلدی جلدی ہلاتے ہوئے چکے سے پچھ کہا:

"اچھا جا بھاگ ..... ویہا ہی ہوگا۔" اور جب وہ جانے لگا تو شیطان نے اسے بلاکر کہا" اور سن! جاکر اسقاطِ حمل کی دوائیاں تیار کر اور اطمینان سے رہ، کاروبار کی فکر مت کر۔"

"جہال پناہ!" ایک بڑے چہرے والے شیطان نے آکر کہا،" پہاڑ، جنگل، گاؤں سے ایک بارلیش سقد انسان، انسانوں کی غیر معمولی قیادت لے کر آیا ہے جو صحرا سمندر اور چیٹیل میدان کی مسافت سے تھک کر چور ہے اور حضور سے ملنا عابتا ہے۔"

"جا، اسے حاضر کر!" شیطان نے اس کی بات کا شخے ہوئے کہا۔
"شیطان صاحب!" نووارد نے شیطان کو مود بانہ نخاطب کیا،" میری درخواست ہے کہ ہماری نوجوان عورتوں کو ناجائز طریقوں سے حاملہ ہونے سے بچایا جائے اور انھیں اسقاط حمل کے لیے مجبور نہ کیا جائے کیوں کہ اس کے کثرت استعال سے ان کے رحموں میں کینسر ہوسکتا ہے۔" اپنی بات ختم کرکے وہ شیطان کی طرف ملتجیانہ نظروں سے و مکھنے لگا۔

"جا تیری بات میں نے س لی، میں اپنے مشیرکاروں سے اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔"

جب وہ جانے لگا تو شیطان نے بڑے چہرے والے کو بلاکر کان میں آہتہ سے کہا" یہ انسان کچ بولتا ہے، جاؤ جاکر اسے اپنے سب سے خوبصورت تالاب کی مجھلی کھلاؤ تاکہ وہ زندگی کوسب سے حسین ترین صورت میں دیکھ سکے۔" مجھلی کھلاؤ تاکہ وہ زندگی کوسب سے حسین ترین صورت میں دیکھ سکے۔" "اچھا حضور! اچھا جناب!" کہتا ہوا وہ بڑا چہرے والا شیطان اسے لے کر

وہاں سے رخصت ہوا۔

اس شیطان کی انتقک کوششوں کے باوجود جب وہ باریش سقہ انسان کس سے مصل نہ ہوا اور کہنے لگا کہ دوسرے تالاب کی مجھلی خواہ تالاب کتنا ہی خوبصورت کیوں

نہ ہوال کے حق میں حرام اور ناجائز ہے، تب ال نے اسے یکا یک بہلا پھالاکر سب سے خوبصورت تالاب کے روبرو کھڑا کردیا۔ تالاب کے خلے شیشوں میں جب اس کا عکس اجراتو وہ اس میں ڈوب چکا تھا۔ تالاب کے حبابوں پر قوس قزح کے ساتوں رنگ بھر چکے تھے۔ اس نے کراہیت محسوس کرتے کرتے یکا یک مجھلی کونگل لیا۔ بس پھر کیا تھا بدحوای طاری ہوگئ۔ وہ دن چڑھے تک سوتا رہا اور جب نیند کھلی تو آنکھوں میں دھندلکا چھا چکا تھا۔ وہ شیطان کے حضور میں جانے کی ہمت نہیں جٹا پایا تھا۔ وہ ای قدر شرمسارتھا جس قدر باغ بہشت کے کمیں سب سے پہلی دفعہ گندم کھاکر خدا کے نزدیک شرمسارہوئے تھے۔

پھر وہ باریش سقّہ انسان اس طرح بدمست ہوا کہ ہر تالاب میں ڈو بنے اور اسی سنہری مچھلی کو ڈھونڈنے لگا۔ ادھر نو جوان عورتوں کا حاملہ ہونا دن بہ دن عام ہوتا چلا گیا۔

اخبار کی ایک سرخی:

"كىنسرے مرنے والى نوجوان حاملہ عورتوں كى شرح اموات سالانہ ايك ہزار." شيطان مكھوٹے كے اندر سے بے شرى سے مسكرايا،" مرد سوروں، تمہارى سزا بے۔"

ایک شیطان نے آگر آہتہ سے کہا، "حضور والا! انسانوں نے تو آپس میں کشت وخون کا بازارگرم کررکھا ہے۔"

"مرنے دوسوروں کو ... .. " شیطان نے کہا،" اور سنو! جب وہ لڑ بھڑ کر بیٹھ جا کیں تو جاکر ان مخصوص کتوں کے پلوں کے پیچ روٹی کے فکڑے پھینک دینا تاکہ ہماری آئندہ جمایت کے لیے وہ زندہ بھی رہ سکیس "

پھر ایک دن جب صورت حال پرامن ہوگئی تو شیطان اپنی معثوقہ چڑیل زادی کے ہمراہ اس انسانی بستی کے دورے پر گیا اور گھوم گھوم کر وہاں کے پرامن ماحول کا معائنہ کرتا رہا۔ وہ جن گلیوں سے گزرتا، اس کے بوٹ کی چرمراہٹ س کر مردے اپنی اپنی قبروں سے گردن نکال کر دیکھنے لگتے۔ دراصل ان کے ڈھانچوں میں اب بھی حرکت باقی تھی۔ ان کی آنکھوں کے حلقوں میں جھوتی ہوئی بجھی آنکھیں اب بھی حرکت باقی تھی۔ ان کی آنکھوں کے حلقوں میں جھوتی ہوئی بجھی آنکھیں اب بھی گردش کررہی تھیں۔

وہ ان مناظر کو دیکھ کراپنے مکھوٹے کے اندر سے فخریہ ہنا اور پھر سوچنے لگا،" وہ لہورا شیطان، جس کی عقل گھٹوں میں ہے، سمجھتا ہے کہ قصاب خانوں کو بند کرواکے انسانوں کی ہمدردی حاصل کرلے گالیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ موٹے ہونٹ والا گنجا شیطان اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوشیار ہے۔" وہ منھ ہی منھ بر بردایا" ہے وقوف، الوکہاں سے آگیا۔"

لال دیو کے جاتے ہی سمندر کی نیلی سطح پر ہزاروں لاکھوں تنظی سید پوش پریاں نمودار ہوگئیں۔

ال نے چڑیل زادی کے ہاتھ پر نری سے بوسہ دیتے ہوئے شوخی سے کہا،
"اگرتم کبوتو ان پر بول کوتمھارے قدموں پر نچھاور کردوں۔" لیکن اس چڑیل زادی
نے بڑی متانت سے اس کے کان میں کچھ کہا اور وہ ایک دم سجیدہ ہوگیا۔

اسے دورے پر سے آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ وہ بڑی الجھن میں بہتا تھا۔ وہ غصہ میں آپے سے باہر ہورہا تھا، معاملہ دراصل بیر تھا کہ دورے سے واپسی کے دوران کچھ جھریدار چہرے والے انبانوں نے اس سے اچا تک تابراتوڑکئی ایک سوال کر ڈالے تھے جس کے معقول جواب کی عدم موجودگی میں وہ بوکھلا ساگیا تھا اور اب تک وہ ان کی حق گوئی کو یاد کرکے بیج و تاب کھا رہا تھا۔

ال نے بہت سوچنے کے بعد قدرے چیخ کر ایک لیے ہاتھ والے شیطان کو پکارا اور اپنے باپ داداؤل کے تمام تر غیظ وغضب کو جماکر بولا،"جا..... اس نے اپنے محن کے آیک مخصوص خطہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،"جا....

جاكراس حصه كوچھوڑ كے بقيه تمام كھلے ہوئے ان پندره كروڑ انسانوں كى زبانيں كا فراك كر خاك ميں ملا دے تاكہ وہ اپنى بے باكى اور حق كوئى كا مزا چھے ليں۔' اس في شدت جذبات ہے اپنى مختياں تھينجے ہوئے مزيد كہا، '' اور وہ ہميشہ كے ليے گوئے ہوكر رہ جائيں اور کھى اپنے به مودہ حقوق كا مطالبہ جھے ہے نہ كركيں۔''

جب وہ لیے ہاتھ والا شیطان جانے لگا تو اس نے جاتے ہوئے شیطان سے پھر کہا،"جا ....اور اپنے لیے ہاتھ ہونے کا ثبوت شتاب پیش کر۔" اخبار کی ایک سرخی:

"انسانو سیس پھیلتی ہوئی گونگے پن کی وہا، متاثرین کی تعداد دس کروڑ۔"
اب وہ قدرے مطمئن تھا۔۔۔۔ اپنے کارپردازوں کی مستعدی سے اور انسانوں کی غاموثی ہے۔

کہتے ہیں اس نے اپنی چیتی پڑیل زادی کے ایما پر مغرب کی جنت میں ایک چور دروازہ بنوا لیا تھا۔ اب وہ قابل احرّام شیطانوں کو تاریکی کا معائد کرنے کا جھانسہ دے کرخود جنت چلا جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی جنت میں آمدورفت برابر ہونے لگی تھی لیکن جلد ہی اسے حوروں کی آکھیلیاں راس نہ آئیں اور ایبا محسوس ہوا گویا مچھلیاں کھاتے کھاتے اچا تک طلق میں کانٹا پھنس گیا ہو .... وہ بے چینی سے تڑپ رہا تھا ... اس نے پانی میں رہ کر گر چھ سے بیر لے لیا تھا، البذا اس کے ہاتھوں سے اچوں سے اپنی میں رہ کر گر چھ سے بیر لے لیا تھا، البذا اس کے ہاتھوں سے اچا تک علاء الدین کا چراغ چھن گیا، وہ بدحواس ہوگیا، اس کی آواز کھوکھلی ہوگر گنبد بے در میں بازگشت کر رہی تھی .....

آج وه این بی باپ داداوس کی سرزمین پرخودکو ناچار و بے بس محسوس کر رہا تھا جہاں چاروں طرف انسانوں کا الدتا ہوا سلاب بی سلاب تھالیکن ایک بار پھر وہ خودکولق و دق صحرا میں کھڑا، تنہا محسوس کر رہا تھا۔ وہ بدحوای میں پڑا کراہ رہا تھا اور ميرے طوفال يم بريم / پرويزشهريار 33

کروڑوں نظے، زخمی، دکھے اور جلتے ہوئے پاؤل اسے روندتے ہوئے آگے بڑھے چلے جارہے تھے۔

مجھے یقین ہے، جب بھی کوئی مورخ اس دور کی تاریخ کھے گا تو وہ اسی شیطان سے شروع کرے گا۔ جسے بالآخر ایک طاقتور دھاکے میں، آگ کی لپلیاتی ہوئی زبان نے آن کے آن میں جاٹ کرخا کستر بنادیا ہے۔

しゅうこかしのないといれてはないないのできてき

#### حالات کے مارے...

تعلیم کمل ہونے کے بعد اور ملازمت ملنے سے پہلے کا زمانہ کتا اذیت ناک ہوتا ہے۔ خورشد سوچتے سوچتے نڈھال ہوکر بستر پر دراز ہوگیا۔ اس نے آج سے چار سال پہلے ایم اے پاس کرلیا تھا۔ تب اسے ملازمت ال جانے کی کچھ امید تھی، آلین جب وہ درخواسیں بھیج بھیج کر تھک گیا اور ہر بار انٹرویو میں جاکر چھٹ گیا تو اس نے تہیہ کرلیا کہ اب وہ پڑھائی چھوڑ دے گا اور ملازمت کے لیے کہیں درخواست نہیں بھیج گا۔ ملک میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بے کاری، بے روزگاری، رشوت خوری، اعلی افسران تک رسائی اور فرقہ وارانہ تعصب اور صوبائیت جیسے سان کی فلاح و بہود کی راہ میں حاکل ہونے والے عناصر کی موجودگی میں، اسے بھلا نوکری کہاں سے مل سکتی تھی۔ اس نے کوئی چھوٹا سا اچھا کاروبار کرنے کا منصوبہ بنایا فرک کہاں سے مل سکتی تھی۔ اس نے کوئی چھوٹا سا اچھا کاروبار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ گر والدین کی خواہش کے آگے اسے سرتنگیم نم کرنا پڑا۔ ان کی خواہش کے آگے اسے سرتنگیم نم کرنا پڑا۔ ان کی خواہش کے آگے اسے سرتنگیم نم کرنا پڑا۔ ان کی خواہش کے لیے شہر آگے اس کی ایک نہ چلی، وہ دوبارہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے شہر آگے اس کی ایک نہ چلی، وہ دوبارہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے شہر آگے اس کی ایک نہ چلی، وہ دوبارہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے شہر آگے اس کی ایک نہ چلی، وہ دوبارہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے شہر

ے طالت کے مارے توسنجل جاتے ہیں اکثر احماس کے ماروں کو سنجلتے نہیں دیکھا

بھیج دیا گیا۔ جار برس اور گزر گئے۔ گزشتہ ایک سال سے گھر سے پیہ آنا بند ہوچکا تھا، خلجی جنگ نے سیدھے اس کے گھر کے ہانڈی چولیے کو متاثر کیا تھا۔ اس کے برے بھائی اور نوشے بھائی دونوں کویت سے مہاجرین کی طرح اینے اپنے کنے کے ساتھ جان لے کر بھاگ آئے تھے۔ اس کے والد پہلے بی ملازمت سے سبدوش ہو چکے تھے۔ مجھلے بھائی اپنی بوی بے کے ساتھ الگ رہتے تھے۔ الی حالت میں ات بھلاکون پیے بھیج سکتا تھا،لیکن ایس حالت میں اس کی بردی آپانے مدد کی تھی۔ اینے اخراجات سے کچھ بچا کر وہ ہر ماہ کچھ رویے بھیج دیا کرتی تھیں،لیکن ادھر ان کی مالی حالت بھی پہلی جیسی نہیں رہ گئی تھی، دو دو بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد اب انھیں تیسری بٹی کی بھی شادی کرنی تھی۔ پھر دونوں بیٹوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کا ار مان بھی اپنی جگہ شدید اور اٹل تھا۔ ان حالات میں وہ پیسے کہاں سے جمیجتیں، پھر خورشید کی غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی تھی کہ وہ بہن سے روپے مائلے، اس عمر میں وہ کس منھ سے اپنا خرج ما نگ سکتا تھا۔ پچھلے خط میں انھوں نے صاف لکھا تھا کہ آٹھ سورو یے شھیں بھیج رہی ہول اور ایک ہزار ابا امال کے لیے۔خورشید نے سوچا، اس عمر میں اے تو خود کما کر والدین کو بھیجنا جاہے تھا۔ وہ کس قدر نا کازہ ہے کہ بہن ے اپنے افراجات کے لیے امیدر کھتا ہے۔

ال نے دراز میں سے کچھ خطوط نکالے اور ایک کے بعد دیگرے پڑھنے لگا۔ پہلا خط اس سال کے شروع میں اس کے والد کے ذریعہ لکھا گیا تھا۔ خط کے ایک ایک حرف کو وہ غور سے پڑھنے لگا۔

بیٹا! تمھاری چھوٹی بہن سلطانہ اب کافی بردی ہوچکی ہے اس کی شادی کے لیے جو بھی رشتہ آتا ہے، جہیز کے معاطے کو لے کرچھوٹ جاتا ہے۔ اب میں اس لائق کہال ہول کہ لاکھ دو لاکھ روپے خرچ کرسکوں، جب تھا تو تمھاری دوسری بہنوں کی شادی کردی تھی۔ گر اب تو تمھارے بھائیوں پرموقوف ہے .... وہ بھی بے چارے شادی کردی تھی۔ گر اب تو تمھارے بھائیوں پرموقوف ہے .... وہ بھی بے چارے

کہاں ہے دیں، ان کے اپنے بیوی بچے ہیں۔ تمھاری آپا نے ممبئی میں ایک رشتہ طے
کیا تھا۔ میں سلطانہ کو لے کر گیا، معلوم ہوا کہ لڑکے کی مال کا AIIMS، دبلی میں
آئکھ کا آپریشن ہونے والا ہے۔ شادی کی بات چیت کے لیے تین چار ماہ رکنا پڑے گا۔
میں لگ بھگ مہینہ بھر وہاں رہا، اتنے میں سلمٰی کا خط آیا کہ امال کی ناک سے بہت سا
خون گرا ہے۔ ان کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا تھا۔ TMH (ٹاٹا مین ہو پیلل) میں
بھرتی ہیں۔

اب تمھاری اماں اچھی ہیں، سلطانہ اور سلمٰی کا بیٹا آصف شمھیں سلام کہتے ہیں۔ خورشید نے ڈبڈبائی آنکھوں سے خط بند کیا اور آنسو خشک کرکے دوسرا خط پڑھنے لگا۔

بیٹا! میں اچھی ہوں، تم فکر مت کرو، گھر میں سب آرام سے ہیں۔ تم اپی پڑھائی میں دھیان دو، شمصیں جتنے پینے کی ضرورت ہو، لکھوکہیں سے بھی بندوبست کرکے بھیج دول گی۔ ہاں! بچھلے دنول ذرا طبیعت خراب ہوگئ تھی، گرمی کی وجہ سے ناک سے بچھ خون آگیا تھا۔ تم اپنی صحت کا خیال رکھو گے۔ زیادہ محنت نہ کرنا، وقت پر کھانا کھالیا کروگے اور دیر تک رات میں مت جاگنا، ورنہ فجر کی نماز قضا ہوسکتی ہے۔ فقط دعا گو، تمھاری مال۔

یا اللہ! میری مال کتنی بھولی ہے۔خورشید نے خود سے سوال کیا، اسے نہیں معلوم کہ میں سب جانتا ہوں۔ وہ اپنے دکھ چھپانا چاہتی ہے، صرف اس لیے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پنچے۔خود بری طرح بیار ہے لیکن اسے اپنی صحت سے زیادہ میری صحت کا خیال ہے۔کاش! اس کا مہرم منا رہتا، یا خدایا! تو مجھے اس لائق بنا کہ میں ان کے کام آسکوں۔

تيسرا خط والدصاحب كانتحاء تكها تحاله

بينے! تم مجھ سے كيا يو چھتے ہو، تم خود سمجھ دار ہوگئے ہو، پارٹ ٹائم يا فل ٹائم جو

کام ملتا ہے کرو، تمھارے بھائی کا پیہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ بنیا کا کافی ادھار ہوگیا تھا، تمھاری امال نے سلطانہ کی شادی کے لیے رکھے گئے پیمے میں سے نکال کر بنیا کا ادھار چُکتا کر دیا ہے۔ تمھارے مبخطے بھائی بھی بھارا پی بیوی بچوں کے ساتھ آجاتے ہیں۔ اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا بیٹا جاوید ہمیشہ بھار رہتا ہے۔

تمھارے اسکالرشپ کا کیا ہوا ابھی تک ملا کہ نہیں؟ آل انڈیا ریڈیو میں تم نے جو ملازمت کے لیے انٹرویو دیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ زمین کا بیعانہ ہوگیا ہے لیکن رجسٹری نہیں ہوئی ہے، ہوجاتی تو پورے پیلے مل جاتے۔ تمھاری امال دعا کیں کہتی ہیں اور بیجے سلام۔

خورشید سوچنے لگا، زمین مجھی نہیں کجے گا۔مسلم قوم کے لوگ مجھی نہیں سدهریں گے۔ کسی کی زمین خالی پڑی دیکھی کہ دس غنڈے لگ گئے اس کے پیچھے! ایک زمین کئی کئی لوگوں نے خرید بھی لی، چے بھی دی اور خود زمین کے مالک کو خر تك نبيس-اس كى زمين يربهي ايها بى مقدمه چل رہا تھا۔ بات يہاں تك بروه چكى تھی کہ اس پر آئے ون گولی چلتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ زمین خالی چھوڑ نا ہی نہیں جاہیے، لیکن اس کے ضعیف والد کیا کرتے، بیٹوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ گر چھوڑ دتی ممبئ میں جا ہے تھے۔ مال باپ نے پال پوس کر بردا کردیا۔ شادی بیاہ ہوگیا تو اپنا گھر دوار الگ بسانے چلے گئے۔ انھیں کیا فائدہ ہوا، آدمی درخت لگاتا ہے پھل کھانے کے لیے لیکن یہاں تو ذرابال و پر نکلے اور چڑیا کی طرح پھر سے اڑ گئے۔ بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے لخت جگر اور آئکھوں کا تارا ہوتا ہے لیکن جب والدين بور هے بوجائيں تو وہ نہ أنكھول كا نور بوتا ہے اور نہ بر هايے كى لائمى، مادی آسائش اور کیریئر کے چکروہ مال باپ کو بے سہارا چھوڑ کر الگ ہوجاتے ہیں۔ شادی کے بعد بیٹا خود کو ہیرو اور بوی کومجوبہ بچھنے لگتا ہے۔ اس کے رومان انگیز شیش کل میں جھری پڑے اور سفید بالوں والے ماں باپ کانے کی طرح کھنکنے لگتے

ہیں۔ کیا ایا کرنا مناسب ہے ہرگزنہیں، لیکن اس کے گھر کا ماحل ایا ہرگزنہیں تھا۔ اس کے بھائی مثالی بھائی تھے۔ محلے کے لوگ اور رشتے دار ان کی مثالیں دیا كرتے تھے، كر محلے كا ماحول تھك نہيں تھا۔ اچھ اسكول اور بيلتھ كلينك نہيں تھے۔ کر میں بیلی کمزور تھی کمروں میں زردی مدھم روشی رہا کرتی تھی۔ کھیریل مکان میں جھت سے گرد بہت گرا کرتی تھی، کنویں کا پانی بہت گندا تھا، عنسل خانہ دغیرہ یرانے طرز کے تھے۔ ان میں فکش کا انظام نہیں تھا۔ دن کے وقت بیلی اتن کٹتی تھی کہ ٹی وی پر کوئی اچھا پروگرام نہیں دیکھا جاسکتا تھا۔ وی سی بی اور وی سی آرکی بات تو دور رہی۔ گھر کے نزدیک کوئی یارک نہیں، کوئی گارڈن نہیں، کوئی اچھا ہوئل نہیں تھا۔ مسجد اتی نزد یک تھی کہ ہر وقت اذان کی تیز آوازیں آتی رہتی تھیں، خاص طور سے جعہ کے دن تو بردوان کے سنی مولوی صاحب گلا بھاڑ بھاڑ کر بكله ليج من تقرير كياكرتے تھے۔ محلے كى سركيس اليى او كچى ينجى اور ثوئى چوئى تھيں کہ ہمیشہ اسکوٹر کے ٹائرٹیوب خراب ہوجایا کرتے تھے۔ بھلا ایسے حالات میں وہ اگر الگ مكان بنواكر يلے كئے تو كيا براكيا۔ وہال مضبوط كھركيال اور دروازے تے،مضبوط اورخوش نما گرل تھ، دیواروں پرخوش رنگ ڈسٹیم تھا۔ وہاں آزادانہ ان کے دوست اور پھر ان کی بیوی کے طالب علمی کے زمانے کے دوست آ جاسکتے تھے۔ آخر آدی شادی بیاہ کیول کرتا ہے، ای لیے ناکہ وہ جیے جی جا ہے آزادی ے زندگی گزار سکے۔ رہ گئے مال باب تو اٹھیں ہر ماہ کھانے کے پیے بھیج دیا

خورشید نے ایک اور پرانا خط نکالا۔

بیٹا! مجھ ہے اب سائکل چلتی نہیں ہے۔ چشمہ کا شیشہ بھی گر کر ٹوٹ گیا ہے، آصف کو اسکول لے جانا اور اسے ہوم ورک کرانا، یہ کام بھی اب مجھ سے نہیں ہو پاتا ہے۔ اس برسات میں پچھواڑے کی کچی دیوار بھی گر گئی ہے، لکڑی والا بجلی کا تھمبا دیمک کھاجانے کی وجہ سے گر گیا ہے، اس سال جھت کی شہیر بھی ٹوٹ گئ ہے اسے بدلوانا ضروری ہے۔تم جیسے بھی ہوسکے پڑھائی کے ساتھ کچھ کام بھی کرنے کی کوشش کرو۔

خورشید کا سوچتے سوچتے سر دکھنے لگا۔ ایک خیال آیا، سب کچھ جھوڑ جھاڑ کر وہ گھر چلا جائے، کیکن گھر جاکر وہ کرے گا کیا، چھوٹا سا قصبہ ہے، محلے ٹولے کے لوگ سوچتے ہوں کے خورشید بڑا افسر بن کرآئے گا۔ وہ وہاں جاکرکون ساکام کرے گا، كم راع كھے اس سے پوچيس كے كه وہ ايس بى بن كر آيا ہے يا كلكر بن كر، تو وہ انھیں کیا جواب دے گا، کیا وہ ان سے جھوٹ بول سکے گا۔ پھر جھوٹ کب تک چھیا رہ سكتا ہے، ايك دن انھيں معلوم ہو ہى جائے گا، پھروہ وہاں جاكر ہاتھ پر ہاتھ دے كر بیٹا تونہیں رے گا، آخر کیا کرے گا۔ اے یاد آیا ایم اے یاس کرنے کے بعد جب اس نے اپنے والد سے کہا تھا کہ اگر ہائی اسکول کے ٹیچر کی بھی نوکری ملتی ہے تو وہ كرنے كو تيار ہے۔ اس وقت اس كے بوڑھے والد كا چرہ كتنا اتر كيا تھا، جيے وہ اتنا پڑھ لکھ لینے کے بعد ایس ادنیٰ ملازمت کی امید نہیں کرتے تھے۔ وہ اندر ہی اندر کانب اٹھا تھا، یا اللہ! اٹھیں معلوم بی نہیں ہے کہ ملک میں کس قدر بے روزگاری ہے۔ اردو سے ایم اے کرنے کے بعد بھی ہائی اسکول کی ٹیچری مل جائے تو غنیمت ہے۔ پھر اس کی تنخواہ بھی بری نہیں ہوتی ہے۔ اس نے دل میں تھان لیا کہ وہ دتی بی میں رہ کر جزوقتی طور پر ملازمت کرے گا اور پڑھائی بھی جاری رکھے گا۔لیکن اگر كوئى سازگار موقع ملاتو اپنا چھوٹا سا كاروبار شروع كردے گا۔ اے ملازمت سے کوفت ہوتی تھی۔ وہی بندھا تکا مشاہرہ اور برھتی ہوئی مہنگائی۔ پھر نے ہول کے، خاندان برھے گا۔ وہ این دیگر بھائیوں کی طرح الگ نہیں ہوگا۔ وہ این بوڑھے مال باب اور چھوٹے بھائی بہنوں کو اپنے ساتھ رکھے گا، اس لیے وہ ایسا کاروبار كے كا جس ميں دن دونى رات چوكى ترقى موتى رہے اور آمدنى ميں ہر دم اضافه

ہوتا رہے تا کہ بہتر اور خوش حال زندگی بسر کرسکے اور اس کے بیچے جب بڑے ہوجا کیں تو انھیں بھی الگ ہوئے بھی تو وہ بھی ہوجا کیں تو انھیں بھی الگ ہوئے بھی تو وہ بھی تو ریٹائر نہیں ہوگا۔اس کا تو اپنا کاروبار ہوگا،جب تک جی چاہے نوکر چاکر رکھ کر تجارت کرسکتا ہے۔

اس نے آخری خط کھولا، یہ بچھلے ہفتے آیا تھا، لکھا تھا۔

سلطانہ کی شادی کے لیے ہوسکے تو پچھ کرو، تمھارے بھائیوں کو کیا ہے، ان کی شادی ہوگئ، اب کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ پہنیں اس کی قسمت ہیں کیا ہے، کیا خدا نے اس کا جوڑا بنایا نہیں ہے؟ جب بھی رشتے کی بات چلتی ہے کے جاتی ہے، ایک رانجی کا لڑکا ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، خاندان بھی معمولی ہے بس اتنا ہے کہ ٹاٹا کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ لوگ بہت دنوں سے لگے ہوئے تھے لیکن جب ہم تیارہوگئے تو ایک لاکھ روپے ما نگ رہے ہیں۔ اتنا ہی پیسہ ہوتا تو ہم اچھے خاندان میں نہیں کر لیتے۔

خورشید نے حساب لگایا اس کی عمر تمیں سال ہو چکی تھی اور سلطانہ اس سے چار
سال چھوٹی تھی۔ اس کی پیٹے کی چھوٹی بہن کی شادی ہو چکی تھی، وہ چار بچوں کی ماں
تھی، وہ سوچنے لگا اب مجھے بھی کسی طرح شادی کرلینی چاہیے کیوں نہ ہم گولٹا شادی
کرلیس، خالہ کی لڑکی بانو زیادہ پڑھی کسی نہ سہی دیہاتی سہی اگر میں اس سے شادی
کرلوں تو کیا عمران سلطانہ سے شادی کرنے کو تیار نہ ہوگا؟ عمران بھی تو اچھی
ملازمت کرتا ہے لیکن اسے دفعتا یاد آیا، وہ کس ہوتے پرشادی کرے گا، وہ تو بچھ کام
بھی نہیں کرتا ہے، عمران زیادہ پڑھا نہیں لیکن اس سے بہتر ہے کم از کم بیوی بچوں کو
پال تو سکتا ہے، وہ بچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر یکا یک اسے ماموں کی بیٹی شگفتہ کا
خیال آیا۔ وہ آج سے دو سال پہلے بی اے آزز کر رہی تھی، اس کی شادی بھی نہیں
موئی ہے۔ رنگ بھی صاف ہے بس ایک قد ذرا پستہ ہے، اگر میں تیار ہوجاؤں تو

شمیم سے سلطانہ کی شادی ہوسکتی ہے۔ شمیم میں کیا برائی ہے صرف دائیں ہاتھ میں دو انگلیاں کم ہیں، رنگ ذرا سانولا ہے، ہاں البتہ وہ بے روزگار ہے کوئی مستقل کام نہیں کرتا۔ اماں نہیں مانیں گی، ورنہ میں تو اپنی بہن سلطانہ کے لیے شگفتہ جیسی پستہ قد لڑکی ہے بھی شادی کرنے کو تیار ہوں، کچھ ہو یا نہ ہو اتنا تو ضرور ہوگا کہ خاندان اچھا مل جائے گا۔ دو خاندان کے لوگ پھر ایک جگہ ہو جائیں گے اور لین دین کا کوئی دباؤ بھی نہیں ہوگا۔

خورشید نے اٹھ کرسگریٹ سلگائی، ایک بھر پورکش کھینچا اور پھر دھوئیں کے مرغوبے سے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ اس کی کنپٹیوں کے اجرے موئے چھوٹے چھوٹے سفید شیالے رنگ کے بال بلب کی روشی میں چک رہے تھے، پیثانی پر سے دور تک بال جھڑ کے تھے، اسے اپنے والد کا چہرہ یاد آگیا، ان سے جدا ہوتے وقت یاس بھری آنکھوں میں کتنی امیدیں ترب رہی تھیں۔جھریوں کے جال میں چرہ اٹا ہوا تھا۔ بالوں کی سفیدی چرے کی وریانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ امال کتنی بوڑھی ہو چکی تھیں ، امال کے دانت اور ابا کے بھی دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ اماں کا جسم تو یکا یک بالکل کمزور ہوگیا تھا، امال کوغور سے دیکھنے کے بعد رونا آتا تھا۔ اک دم ضعیف ی ہوگئی تھیں لیکن کام اسی طرح سارا کرتی تھیں۔ سلطانہ کے چبرے سے بھی شکفتگی کافور ہوتی جارہی تھی۔ آصف کا بیار دبلا پتلا بدن اس کے ذہن میں ریک گیا۔ وہ کتنا کمزور ہوگیا تھا، اتنی ساری انگریزی اسکول کی كتابيل برطتا تھا اور كھانے ميں اسے صرف جائے اور روئی ہى ملتى تھى، سويتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ وہ ہوشل کے کمرہ میں تنہا پڑا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی جوانی آخر کس کام کی ہے۔ آخر وہ کس دن کمائے گا اور کس کے لیے، گھر کی بربادی میں اب کون سی کسرباقی رہ گئی ہے۔ محلے کے لوگ میرے اور میرے بھائیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، گھر

کی عزت نیلام ہونے والی ہے اور ہم بے فکر بوڑھے اور بے سہارا مال باپ کو چھوڑ کر اپنے کیریئر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا کیریئر کس کام کا، انسان کس کے لیے کما تا ہے، جب کوئی دیکھنے اور کھانے والا ہی نہیں رہے گا تو ایسی دولت اور شہرت کس کام کی؟

.... اور نہ جانے کب اسے نیند آگئ، ضح تکیہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے جلدی جلدی چھ ضروری سامان سوٹ کیس میں رکھا اور پچھ کرنے کا عزم لے کر کمرے سے نکل پڑا۔

## قصه گو کی تراجدی

اچانک ایک شام لوگ باگ نے دیکھا، ناف شہر میں کسی جگہ اونچے چبوترے پر ایک بورڈ پر دوسطریں جلی حروف میں کھی ہوئی تھیں اور اس کے سامنے ایک چراغ روشن تھا۔

یه ایک پندره سو سال پرانی اور طویل رات هے، جب که

سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔
کی میں اتی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بڑھ کر اس بورڈ کو ہٹا دے یا پلٹ دے۔ ہر آدی بول محسوں کرتا، گویا کوئی اے دیکھ رہا ہے اور آگے بڑھتے ہی سناتی ہوئی گولی کا نشانہ بن جائے گا۔ لوگ باگ سہے سہے اے دیکھتے، اور اندر بی اندر سکتے بلکتے اور آنسو پی کر رہ جاتے۔ حتیٰ کہ کی میں اظہارِ رنج وغم کی سکت باقی نہتی۔

مہذب اور کمزور آدمی کا دل ان سطور کا آخری لفظ پڑھتے ہی وہاں سے ..... پانی ہوجاتا۔ چنانچه وه دن به دن گدلانے لگا، پھراس پرسیابی کی گرد جمنے گلی که خلقت اپنی کالک ای کی پیٹے پر پونچھنے گلی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا گدلا گیا کہ اس کا اجالا معدوم ہوگیا۔ اب ہر جگہ فضا مکدر اور تاریک تھی۔

کیکن میرسب کیسے اور کب ہوگیا، کسی کوعلم نہ تھا اور نہ کسی کو میرسب سوچنے کی رصت تھی۔

پھر ایک منحوں گھڑی انھوں نے دیکھا، گیہوں کا کوئی شاداب اور لہلہاتا ہوا کھیت نذر آتش کردیا گیا تھا۔

ال واقعے کے بعد سے نفول میں اپنے ہونٹ کی لینے کی شیطانی اور مجر مانہ وَبا تیزی سے سرایت کرنے لگی۔ کوئی آنکھ بھی اتنی ہمت نہیں جٹا پاتی تھی کہ آتش زوہ کھیت کا پورا منظر اپنے آئینے میں سمیٹ سکے۔ عالم عالم اپنے کندھوں اور سروں پر پرندہ بٹھا کر پہروں خلاوں میں گھورتا رہتا۔ انجماد اور سکوت پورے ماحول پر چھانے لگا تھا۔

ابھی اس کاغم اہلِ زمین بھول بھی نہ پائے تھے کہ کوئی دوسرا سنہری بالوں والا کھیت جلا ڈالا گیا۔

لیکن اب بھی لوگوں میں خود کو بُت بنا لینے کا فن کسی مقدس روایت کی طرح جاری رہا۔

پھرتو تابر توڑ کئی ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے شاداب کھیت کے بعد دیگرے جلائے جانے بگے۔ جلائے جانے لگے۔

اب پانی سرے اونچا ہو چکا تھا۔ دلوں کی بھٹیوں میں اضطراب اور بے چینی کا

لاوا پکنے لگا۔ لوگ باگ کا ایک سمندر تھا جو تخلیق شوریدہ سری کا کرب اپنے اندر سمیٹے صبط وسکوت کا خاموش پیکر بنا ہوا تھا۔ واقعی عدم احتجاج کی کیفیت ایسی ہی تھی۔ روز صبح کسی آتش زدہ کھیت کے منظر کو اخبار سے گھونٹ گھونٹ اپنے اندر چائے کے ساتھ اتارنا معمول بن چکا تھا۔

اچا تک پیخر بھوپال کی زہر ملی گیس کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی کہ سورج کا ایک نگہبان جنگل سے فرار ہونے میں کسی طرح کامیاب ہو چکا ہے۔

افواہ تو یہاں تک لوگ باگ میں معتبر ہوتی جارہی تھی کہ اس رات اس کا حاصلِ زندگی کھیت جلایا جانے والا تھا۔ اور بہ خبر چیکے سے کسی نے اس کے کانوں تک پہنچا دی تھی۔

لیکن اخباروں میں جواس نے بیان دیا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود فرار نہیں ہوا تھا بلکہ کسی نے اسے فرار ہونے پرمجبور کردیا تھا۔

> میں اگر یہ بتادوں کہ مجھے فرار ہونے پر کس نے مجبور کیا تھا تو شاید میرے اس دوست کے حق میں بہتر نھیں ہوگا جس نے مجھے فرار ہونے پر مجبور کیا تھا۔

(اتوار ایدیشن: خبرنامهٔ وقت، پهلاصفیه)

اس بیان کے منظرِ عام پر آتے ہی، پھر تو اخبار و رسائل کے نامہ نگاروں کا تانتا سابندھ گیا۔

ہر نامہ نگار اپنے مختلف زادیوں سے حقیقت اُگلوانے کے لیے سوال کیے جارہا تھا۔ جن کا وہ متانت کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔

بالآخرلوگ باگ نے فیصلہ یہ کیا کہ سب سے پہلے ان ریجیوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگایا جائے جہال وہ سب رات بھر کھیت جلانے کے بعد جاکر دن بھر سویا کرتے ہیں۔
لگایا جائے جہال وہ سب رات بھر کھیت جلانے کے بعد جاکر دن بھر سویا کرتے ہیں۔
لیکن بقول انجان بورڈ اور چراغ والا، اس پندرہ سوسال پرانی اور طویل رات

میں جبکہ سورج طلوع نہیں ہوا تھا، ان ریچیوں کے ٹھکانوں کا سراغ لگانا کوئی آسان کامنہیں تھا۔

ماحول اتنا مكدر ہو چكا تھا كہ كوئى شے اپنى اصلى حالت ميں نظر نہيں آتى مسلى حالت ميں نظر نہيں آتى مسلى حالت ميں نظر نہيں آتى مسلى حسل جہار دِشا ميں پھيلے ہوئے لوگ جب ہا نينے كا نينے 'افقال و خيزال' زخمی اور لہولہان ہوكر آتے تو ان ریچوں کے ٹھكانوں كا معمد كسى سے حل نہيں ہوسكا تھا، ہال! البتہ وہ اپنے ساتھ تركيب ومشورہ ضرور لے كر آئے تھے بلكہ انھيں تركيب ومشورہ كى بجائے قياس محض كہنا زيادہ مناسب ہوگا جيسے؛

"وہ خونخوار ریچھ پہاڑ کے اس پارے آتے ہیں۔"

" بہیں، بیں، میں نے خود اپنی آ تھوں سے دیکھا ہے۔ دور تک ریگتان میں ان کے قدموں کے نشان پائے گئے ہیں۔ وہ صحراؤں اور ریگتانوں کو پار کر کے آتے ہیں۔ وہ چوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں آتے ہیں۔"

"میں بتاتا ہوں، گئے جنگلوں کے نے سے ایک پلی می راہ جاتی ہے۔ اس رائے پر جابجا ان کے نقش ہائے پا دیکھے گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اس جنگل کے دوسرے سرے میں اپنے ٹھکانے آباد کیے ہوں۔ اے میرے فریادرس! سراغ رساں کتے ہمارے ساتھ کیے جائیں تاکہ ان کی کھوج میں آسانی پیدا ہو۔"

" نہیں بھی نہیں، میں نے تو اپنے کھیتوں کی رکھوالی کے دنوں میں دیکھا ہے وہ سرنگ کے ذریعے نتخب کھیت کے سامنے نمودار ہوجاتے ہیں ہم لوگوں نے آتش زدہ کھیت کے سامنے نمودار ہوجاتے ہیں۔"
آتش زدہ کھیت کے نزدیک سرنگ کے نشانات دیکھے ہیں۔"

"صاحبوا یقین جانوا میں نے تو آسان سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتر نے کی آوازیں سی ہیں۔ یقین کرو کہ وہ آسان سے آتے ہوں گے۔ اے مخاطب ا ہمیں دوربین اور وائرلیس دو تا کہ اس کی آمد سے پہلے ہم اپنے کھیت کی حفاظت کے سامان مہیا کرسیس۔"

" پیارے لوگو! تم میں سے ہر ایک کی بات سے ہے لیکن آ دھا ادھورا سے \_\_\_ بات دراصل میہ ہے کہ ....."

اس نے ناف شہر میں جمع مجمع پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے کے بعد اس پیروپی جس پر بہتحریر تھا۔

"بیدایک پندره سوسال پرانی اور طویل رات ہے جبکہ سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔" دونوں ہاتھ بچھا کر اپنی تھوڑی رکھ کر کہنا شروع کیا۔

"بات دراصل یہ ہے کہ مجرم خواہ کوئی بھی ہو، اتن ذہانت اور ہوشیاری سے کام کرجاتا ہے کہ جائے واردات پر اپنی کوئی نشانی نہیں چھوڑتا۔ جس سے کہ اس کے سراغ رسانی کا کام شروع کیا جاسکے۔"

بلاشبہ ان کے پاس الی تنظی تنظی جدید الکٹر انک مشینیں موجود ہیں جو جائے واردات کی تمام وائرلیسوں کی قوت کو معطل کردیتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنا کام بردی صفائی سے کرجاتے ہیں، یا پھر وہ جائے واردات کے قرب و جوار کے تمام سراغ رساں کتوں کو پہلے ہی کڈنیپ کر کے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں۔

''اے بیارے لوگو! اس رات جبکہ میں فرار ہونے پر مجبور کردیا گیا تھا، بخدا میں نے اپنے عقبی دروازے کی بھاٹ سے دیکھا تھا، وہ گئتی میں غالبًا سات رہے ہوں گے۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ سات ہی تھے کہ ان کی شکل و شاہت اور اطوار ایک دوسرے سے بے حد ملتے جلتے تھے۔ البتہ، اس طرح کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مٹی بحر تھے، اور وہ چاندنی میں نہاتا ہوا لہلہاتا، مست اور شاداب کھیت، جس کے سنہری خوشوں میں دورھ پکنے لگا تھا، ان کے دام حلقہ میں اور شاداب کھیت، جس کے سنہری خوشوں میں دورھ پکنے لگا تھا، ان کے دام حلقہ میں روشن خوشوں کو اپنے خونحوار بنجوں سے نوچنا کھوٹنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشن خوشوں کو اپنے خونحوار بنجوں سے نوچنا کھوٹنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے گے ہوں کے گھیت جاتے گا۔ اس کے گرد جمع رکھتے ہی دیکھتے گھیوں کو اپنے خونحوار بنجوں سے نوچنا کھوٹنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھیوں کا وہ کھیت جاتے گاری چنگاری بھی سرد ہوگئے۔''

'' آہ! اس گیہوں کے کھیت کا دھوال، اس کے جلنے کی تیز ہو آج بھی میرے نتھنوں کو بھاڑے دی رہی ہیں۔

چیثم زدن میں وہ ہنتا،لہلہا تا، کھیت را کھ کے ڈھیر میں بدل دیا گیا تھا،لوگو! تم جانتے ہو دہ مٹھی بھرکون تھے ----؟؟

وہ کوئی پہاڑ، جنگل، ریگتان، سرنگ یا آسان میں سے آتے ہیں اور نہ وہاں کے باشی ہیں۔ بلکہ وہ یہیں اور اس وقت ہمارے اندر موجود ہیں۔''

"تم جانتے ہو، میرا دوست جو مجھے فرار ہونے کے لیے مجبور کرنے پر کامیاب ہوگیا تھا، وہ ماہر جرائم ہے۔ اس نے جلے ہوئے گیہوں کے کھیت پر ثبت شدہ انگلیوں کے نشانات جمع کر لیے تھے۔ میں اگر ان مٹھی بھر ریچھ کی کھالوں کو آپ کو دکھا دوں تو آپ یاگل ہوجاؤگے۔"

پورے مجمع پرسکوت طاری تھا \_\_\_\_ پن ڈراپ خاموشی!

معزز لوگو! اگر میں چاہوں تو ممکنہ حد تک انگلی پر ان کے نام گنوا سکتا ہوں۔ حتیٰ کہ ان کے شعبہ جات بنا سکتا ہوں۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایک سنساتی ہوئی گولی کا نشانہ بن کر آپ کے قصہ گوکو ہمیشہ کی نیند سلادوں، کیونکہ اگر آپ کا قصہ گو مرجائے گا تو پھر ان کی نئی کھال لانے کے بعد کا قصہ کون سنائے گا؟

# شال باف کی بیٹی

چھوٹی بڑی پہاڑیوں سے گھرے چاروں کے جنگل اور زعفران کے کھیتوں سے لگ کر ایک شانت اور شفاف پانی کی جمیل کی سطح پر ایک معمولی سا شکارا دھرے دھرے آگے کی اور بڑھ رہا ہے۔ ایک نجیف بڈھے عبدالکریم کے وہ جمری دار مشاق ہاتھ دھیے اورغم آگیں آجنگ کے ساتھ چیووں سے شکارہ کھے رہے ہیں۔ مشاق ہاتھ جو بھی کتنے مضبوط تھ "، عبدالکریم نے سوچا،" ان ہاتھوں سے بھی اگریزی سامراجیت کے ظاف نہ جانے کئی بار میں نے نعرہ احتجاج بلند کیے تھے۔ ان کے خلاف لائمی بھی اٹھائی تھی۔ یہ ہاتھ جو بھی غلام تھے یہی ہاتھ بھارت کی ان ان کے خلاف لائمی بھی اٹھائی تھی۔ یہ ہاتھ کتنے کرورمعلوم ہوتے ہیں، شاید آج ان ہاتھوں کی اب کی کو ضرورت نہیں اب یہ ہاتھ کتنے کرورمعلوم ہوتے ہیں، شاید آج ان ہاتھوں کی اب کی کو ضرورت نہیں ۔۔۔۔ کیونکہ اب بھارت آزاد ہوچکا موجودہ میں اب کی کو ضرورت نہیں ۔۔۔۔ کیونکہ اب بھارت آزاد ہوچکا صورت حال پر بچھ دیرسوچا لیکن جلد ہی اکتا کر زیر لب بڑبڑایا" نہیں نہیں ان سب صورت حال پر بچھ دیرسوچا لیکن جلد ہی اکتا کر زیر لب بڑبڑایا" نہیں نہیں نہیں ان سب کے باوجود میرا بھارت مہان ہے۔ "شکارہ اب بھی جھیل میں لہریں پیدا کرتا ہوا

دھیرے دھیرے آگے کی اور بڑھ رہا ہے۔ اس کے جھری پڑے چہرے پہمتحرک جہاں دیدہ آئکھیں دور \_\_\_\_ آنے والے لیحوں کے لیے \_\_\_ دھند میں کھوئے ہوئے مناظر میں اپنا رستہ ڈھونڈ رہی ہیں اور دماغ کسی خود کارمشین کی طرح متواتر پوقلموں سوچ وفکر میں منہک ہے۔

ال کی بیٹی جوان ہوچکی ہے، لیکن اس کی شادی کے لیے پینے نہیں ہیں۔ آج وہ اس علاقے کا سب سے پرانا اور سب سے اچھا کار گر ہے۔ اس کے ہاتھ کی بی ہوئی شال اور چھینے کی اس علاقے بیں دھوم ہے۔ دور دور تک اس کی شہرت ہے۔ اتن مانگ ہے کہ وہ پوری نہیں کرپاتا ہے لیکن .... اسے اس کا محنتانہ کیا ماتا ہے؟ کچھ بھی نہیں! جب سے کمیشن خور اس دھندے میں داخل ہوئے ہیں اس کا دھندا ہی مندا پڑ گیا ہے۔ وہ اس علاقے کا سب سے اچھا شال باف ہوتے ہوئے بھی شہر سے دور پہاڑیوں پر بلکہ جنگل میں رہتا ہے جبکہ کمیشن خور جوکل تک کچھ بھی نہیں سے اس اتنا ضرور ہے کہ یہ کیسٹن خور نہ ہوں تو ہم اور منھ ہی منھ بر براایا۔ .... "ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ کمیشن خور نہ ہوں تو ہم او ہم او مرہی جا کیں ۔۔. " ہاں جو قت آڑے دنوں میں قرض نہ دیں تو ہم تو مرہی جا کیں ...."

اے اپنے گزرے ہوئے دن یاد آنے لگے۔ پچھلے دنوں جب وہ آج سے دو سال پہلے رمضان میں بیار پڑا تھا تو جتنی

جمع بونی تھی جو اس کی بیوی نے پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جمع کر رکھی تھی، جھی اس کی بیاری میں خرچ ہوگئی۔ اس کے جوان بیٹے بوسف علی نے کتنی دوڑ دھوپ کر کے اسے موت کے منھ سے نکالا تھا۔ اس کی بوسف سے بوی امیدیں

بندهی موئی تھیں، لیکن ....

یوسف کی یاد آتے ہی یکا یک عبدالکریم کی بے چینی بردھنے لگی، سوچتے سوچتے کلیجہ منھ کو آتا ہوا محسول ہوا۔ ماتھ پر پینے آنے لگے، بوڑھی آتھوں میں

یوسف کی یاد کے آنسوآتے ہی سارا منظر دھند میں کھو گیا۔لیکن چپوؤں پر ہاتھوں کی گرفت اب بھی مضبوط تھی۔ نہ جانے کیوں آج وہ جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔

آن سے ٹھیک ڈیڑھ سال پہلے جب وہ پوری طرح بیاری سے اٹھ بھی نہ پایا تھا کہ اس کے اکلوتے جوان بیٹے کی ناگہائی موت نے اس کی کر توڑ دی تھی۔ پوسف علی کے پھے ساتھی جو ایک ساتھ کھیلے کودے اور پلے بڑھے تھے ایک دہشت پندگروہ میں شامل ہوگئے تھے۔ وہ سب گزشتہ چھ سات مہینوں سے اسے اپ گروہ میں شامل ہوئے تھے۔ وہ سب گزشتہ چھ سات مہینوں سے اسے اپ گروہ میں شامل ہونے کے لیے طرح طرح سے اکسا رہے تھے۔ پہلے تو انھوں نے دعوت دی پاری پھر ایک بندوت اور پھے کارتوس دے گئے، لیکن یوسف میرے لال، میرے بیارے بیٹے کا حب وطن سے لبریز ضمیر اسے اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان بندوتوں کی نوک پر مادر وطن کو کھڑوں میں تبدیل کردے۔ اسے ان وہشت پندوں نے کئی بار دھمکیاں بھی دیں، لیکن وہ ایک وطن پرست باپ، وہشت پندوں نے کئی بار دھمکیاں بھی دیں، لیکن وہ ایک وطن پرست باپ، عبدالکریم کا بہادر بیٹا تھا، اس کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہیں ہوئی تو عبدالکریم کا بہادر بیٹا تھا، اس کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہیں ہوئی تو تخرکار دعوت عداوت میں بدل گئے۔

ایک منحوں شام، جب ملکی بلکی برف باری ہوری تھی چاروں طرف دھند کی
ایک دیواری بن گئ تھی۔ اچا تک اس دیوار کے پیچھے سے ان دہشت پندوں کا ایک
شیطانی غول نمودار ہوا۔ ان لوگوں نے یوسف علی کو اپنے حصار میں لے لیا اور پھر
اس براس وقت تک کوڑے برساتے رہے جب تک کہ وہ بے ہوش نہیں ہوگیا۔
اس براس وقت تک کوڑے برساتے رہے جب تک کہ وہ بے ہوش نہیں ہوگیا۔
یوسف علی کی موت انسانی تاریخ کا وہ المناک لمحہ ہے جس کے نقدی اور
عظمت کو سمیٹتے ہوئے تاریخ کے اوراق بھی لرز اٹھیں گے۔

ال کی مجور اور بے بس مال اور بہن اسے در ندول کے چنگل سے چیزانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھیں اور وہ سے اس کا کمزور اور بیار باپ سے بستر

پر درد سے کراہ رہا تھا۔ آخرکار ان وحشیوں کا سرغنہ اس کے اپنے بچپن کے دوست نے سیای آسیب کی زد میں آ کر اپنے دوست کے سینے کو خنجر سے لہولہان کر دیا۔ وہ تڑپ رہا تھا ....

"غدّ ار! دھوکے باز! تونے ہمارا نام مٹی میں ملا دیا۔ تو، میرا دوست بننے کے قابل نہیں ...."

مرتے وقت بھی یوسف علی کی زبان پر صرف ایک ہی دلدوز جملہ تھا۔ "میرا بھارت مہان!"

حتیٰ کہ آخر آخر وقت تک اس کے ارادوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اور وہ کوڑے کی مرزد پریمی دہراتا رہا تھا۔

"ميں ايك محب وطن كى اولاد مول-"

میں وطن فروش نہیں!

فتم ہے مجھے اپنے باپ \_\_\_\_ مجاہد آزادی \_\_\_\_ عبدالکریم کی، میں سرفروش تو ہوں ضمیر فروش نہیں۔

> میں ہزار جان سے اپنے مادر وطن پر قربان ہوسکتا ہوں۔ لیکن وطن سے غداری میراشیوہ نہیں۔''

شکارا کنارے پر آچکا تھا، وہ چو کے سہارے زمین پر آیا۔ تھکاہارا وہ دو چار قدم
آگے بڑھا لیکن اپنے آگے سے تیزی سے بھاگتے ہوئے ایک سیاہ ناگ کو دیکھ کر وہ
دم بحرکو وہیں ٹھنک گیا۔ اس سے پہلے اس علاقے میں بھی سیاہ ناگ ویکھا نہیں گیا
تھا۔ اس نے سوچا،" یہ تو واقعی بڑا خطرناک ہے، اس کی اس علاقے میں موجودگی کی
کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو کتی ہے۔" لیکن اب اس کے نجیف ہاتھوں میں اتن
طافت کہال تھی کہ وہ آنے والے زہر یلے سانپ کا رخ اکیلے موڑ سکے۔ وہ جوان
بیٹے کی موت کے بعد سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر

خود کو قدرے سیدھا کھڑا کیا اور تمیں چالیس قدم اوپر اونچائی پر ہے مکان کو مایوی مجری نگاہوں ہے دیکھنے لگا۔

آزادی کے چالیس سال بعد ملک کہاں سے کہاں نکل گیا، دنیا کتی ترقی کر گئی۔ اس کے پچھساتھی پاکستان چلے گئے چھ وہاں سے بھی ہجرت کرکے لندن اور امریکہ پہنچ گئے۔ لیکن آج تک وہ اپنے آبا و اجداد کے اسی شکستہ مکان میں رہتا ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے اس نے مکان کی مرمت کا ارادہ کیا تھا لیکن ہر بارکوئی نہ کوئی بات آڑے آجاتی تھی۔ یوسف کی موت کے بعد تو اس کی اس طرف سے نہ کوئی بات آڑے آجاتی تھی۔ یوسف کی موت کے بعد تو اس کی اس طرف سے توجہ بی ہٹے گئی۔ اب تو اسے صرف ایک ہی فکر لاحق تھی کی طرح اس کی پیاری بٹیا کی شادی ہوجگی تھی۔ معا وہ کانپ اٹھا، چیار فوجی جوار فوجی جوار فوجی خوان اس کے گھر سے نکل کر اپنی بندوقیں سیدھی کرتے ہوئے تیز تیز فدموں سے بھاگے جارہے تھے۔ یہ منظر دکھ کرعبدالکریم کا بوڑھا دماغ دفعتاً شل جو جاتی ہو کوئی بجلی می کوندگی جیسے بچھنے سے پہلے چراغ کی لو لیکا یک چک کر مرد ہو جاتی ہو۔ کیونکہ گزشتہ چند برسوں سے وادی میں آئے دن اس طرح کے ہو جاتی ہو جاتی ہوتے رہتے تھے۔

اب نہ عبدالکریم کی آنکھوں میں نورتھا نہ کمر میں طاقت اور نہ دماغ میں سوپینے کی سکت۔ وہ کسی طرح افقال و خیزال مکان میں داخل ہوا تو بالکل سششدر اور جیران رہ گیا۔ اس کی جوان بیٹی مغفرت کا پھول جیسا جسم ٹھٹڈے فرش پر نیم برہنہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ شانوں پر زلف کی سیابی بھری ہوئی تھی۔ سفید دو پٹہ منھ پر بندھا ہوا تھا اور تاریخ وں سے جھا تکتے ہوئے تازہ نوج کھر و نج کے نشانات اوج وحشت و درندگی کی غم انگیز سرگم چھٹر رہے تھے۔ اس کے اعضاء خون میں سنے ہوئے تھے اور عارضوں پر آنسوؤں کے نقوش، گنگاجمنا کے دیرینہ بہاؤ کی دہائی دے رہے تھے۔ عارضوں پر آنسوؤں کے نقوش، گنگاجمنا کے دیرینہ بہاؤ کی دہائی دے رہے تھے۔ پھولی ہوئی آنکھ اس بات کی علامت تھی کہ بار بار اس رہتے سے آنسو بہے ہیں۔

عبدالكريم نے اپنى كانبتى ہوئى نحيف الكليوں كومغفرت كى نبض پر ركھا ... اور " "انا للد و انا اليه راجعون" كى آواز الجركر فضاء ميں تحليل ہوگئى۔

اس کی آنکھوں کی وہ چمک جواسے گرم سفر رکھتی تھی اب بالکل معدوم ہو چکی تھی۔ امید کا وہ پودا جس کی پرورش و پرداخت کے سہارے وہ اب تک زندہ تھا اس کے امید کا وہ نوطن کے سفاک کوں نے اپنی ہوسنا کی سے پائمال کر دیا تھا۔

تب ہی "داداجان، داداجان!" کہتا ہوا پڑوں کا ایک جھوٹا سا اوکا جو اپ داداعبدالکریم سے بہت خوش رہتا تھا، ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کھینچتے ہوئے بولا۔
"ان بدمعاش پولیس والول نے دادی جان کو اس کمرے میں بند کر دیا ہے،
اس کی سِکوی او پر ہے نا، میرا ہاتھ نہیں پہنچتا، اور ہاں! وہ اپی جان کو کہہ رہے تھے۔"اس نیچ نے ان کی آواز اور لیج کونقل کرتے ہوئے کہا،" تو غدار ہے،
تقے۔"اس نیچ نے ان کی آواز اور لیج کونقل کرتے ہوئے کہا،" تو غدار ہے،
تو باغی ہے ای لیے تیرے بھائی کے باغی ساتھیوں نے کھے نہیں مارا تاکہ تو ....

تو .... " لڑے نے معصومیت سے اور خود پر جھلاتے ہوئے کہا،" ٹھیک سے یادنہیں

آتا، وه .... وه كهدر ب تق تحقي ان لوگول نے اس ليے چھوڑ ديا ہے كہ تو ان كے

نے پیدا کرے گی اور کہدرے تے ....وہ سب تیرے یار ہیں۔"

بیسب سنتے ہی عم ادر عصہ کی لہر نے عبدالکریم کے اندر فکست اور ریخت کا وہ طوفان بپا کردیا کہ اس کے شانت چہرے کو دیکھ کر بیا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ آیا وہ جھیل کی سطح آب کی پرسکون خاموشی تھی یا کہ سمندری طوفان کا پیش خیمہ دم سکوت ....

ال کے ذہن کی بھٹیوں میں لاتعداد خیالات پک رہے تھے، اور ان گنت سوالات اٹھ رہے تھے۔

"كياده غدار ي؟

کیاوہ ایک غدار بیٹے کا باپ ہے؟ کیا وہ مجاہد آزادی نہیں؟" سوچتے سوچتے اس کا دماغ کھولنے لگا،'' کیا ساری عمر کی وفاداری کا صلہ یہی ہے؟ آخراس میں اس کا قصور کیا ہے؟

نا کردہ گناہوں کی سزااہے کیوں دی جارہی ہے؟"

ال نے اپنے برا بھیختہ جذبات سے مغلوب ہوکر چاہا کہ بندوق اٹھالے اور گولیوں سے اندھادھند لاشوں کی ڈھیر لگا دے لیکن اس کے اندر سے یہ متین آواز آئی '' صرف بندوق کی گولی ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوسکتی .... وہ جنگ اور تھی جو انگریزی سامراجیت کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اب وہ گولی کس کے خلاف چلائے گا یہاں تو ہر کوئی اس کا ہم وطن، اس کا اپنا ہی بھائی ہے۔''

ماتمی آسان پر قرص خورشید بچھ چکا تھااور ہرطرف ظلمت نے اپنا سر ابھارلیا تھا۔

こうにいい 日本のとのなるとなるとなるとう

#### نئی روشی کا سوانگ

دیکھتے ہی دیکھتے شخشے کا گھر بھیڑیوں، ریکھوں اور کتوں سے کھچا کھی بھر گیا ۔۔۔
اب تو الیا ہوتا کہ جس طرف نگاہ پڑتی۔ بھیڑیے ہی بھیڑیے اور ریکھ ہی ریکھ اور
کتے ہی کتے نظر آتے۔ صرف شخشے کا گھر ہی کیوں ۔؟ اب تو پہاڑ جنگل گاؤں میں
بھی اس نوست کے گھناؤنے اور غضب ناک پرندے نے اپنا پنکھ کھیلانا شروع
کردیا تھا۔

پہلے پہلے تو لوگوں نے سوچا اگر اگا دگا آدمی بھیڑیا یا ریچھ یا کتا بن بھی جاتے ہیں تو کوئی خاص بات نہیں ہے کیوں کہ جب سیس تبدیل ہوسکتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے لیکن \_\_\_ دن بد دن جب اس میں اضافہ ہی ہوتا گیا تو یہ سڑکوں پر، بازاروں میں، چوراہوں پر خطرے کی علامت بن کر بالجبر لوگوں کی توجہ خاص طلب کرنے میں، چوراہوں پر خطرے کی علامت بن کر بالجبر لوگوں کی توجہ خاص طلب کرنے لگا۔ بالآخر یہ سوال او نچی او نچی کوشیوں پر شب خون مارنے لگا تو علاء کے لیے وبال جان بن گیا۔

پانی سرے اوپر ہوتا دیکھ کر بلائے ناگہانی کے عنوان کے تحت لگے فلفہ دال،

ماہرین نفسیات اور قانون ساز سر جوڑ کر بیٹھے۔ پہروں کی ماتھا پھی اور ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد بھی نتیجہ کی سلیٹ پر خارج قسمت کچھ نہیں آیا تو ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھ گئے۔

.... اور شیشے کے گھر میں بھیڑیوں، ریجپوں اور کتوں کے اضافے کی رفتار روز افزوں زور پکڑتی چلی گئی۔

بہت پہلے جب یہ وہا عام نہیں ہوئی تھی ایسا تھا کہ جو آدمی ریچھ یا بھیڑیا یا کتا ہوجاتا اونچی نصیل کے عقب میں یا بڑی دیوار کے اس پار چلا جاتا لیکن اب تو حالت کی سورنے کروٹ بدل لی تھی کہ اس کے غلاظت سے اٹے پتانوں میں دودھ اتر آیا تھا اور فضا کثیف اور ماحول مکدر ہوچکا تھا۔ نینجٹا بازاروں میں، چوراہوں بر میلوں میں، پگڈنڈیوں پر ان کا ایک تھوہڑ تھا جو اگنا ہی چلا جارہا تھا۔

بڑی جرت تو ان کوتھی جن کے عزیز رشتہ دار اور احباب و کیھتے ہی و کیھتے ہی د کیھے جھیڑئے، ریچھ اور کتے ہوگئے ۔۔۔۔ اب تو ایبا تھا کہ آ دی راہ چلتے آ کھے جھیکتے ریچھ بن جاتے، بھیڑیا ہوجاتے، کتے بن جاتے، وثوتی کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کس وقت کون اچھا بھلا مانس درندہ بن جائے۔ لوگ ایک دوسرے کو شبہ کی عینک لگا کر دیکھنے لگے۔ کان مردہ ہوگئے اور آ وازیں اپی اصلیت کھونے لگیں۔ ایک خوف کا دائرہ تھا جولوگوں پر پھیلتا چلا گیا ۔۔۔ سارے ہراس کے ہرکوئی اپنی اپنی خول میں سمٹنے لگا۔ دن بہ دن سب اپنی اپنی سرگرمیوں کو محیط کرتے چلے گئے۔ سہم خول میں سمٹنے لگا۔ دن بہ دن سب اپنی اپنی سرگرمیوں کو محیط کرتے چلے گئے۔ سہم بدن کو ڈھونا ان کا مقدر ہوکر رہ گیا۔

کھانے کی میز پر، بس کی سیٹ پر، اسٹینڈ کی قطار میں، تک فٹ پاتھ پر بیہ سوال سائے کی طرح لوگوں کا تعاقب کردہا تھا۔ کھانے کی میز پر بیٹھا کوئی کتا نمودار ہوتا اور تمام ڈشیں اپی جانب کھینچنے لگتا۔ اسٹینڈ کی قطار میں کھڑا شخص دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اسٹینڈ کی قطار میں کھڑا شخص دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اسٹینڈ کی قطار میں کھڑا شخص دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اسٹینڈ کی قطار میں کھڑا شخص دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اسٹینڈ کی قطار میں کھڑا شخص دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اسٹینڈ کی قطار میں کھڑا شخص دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اسٹینڈ کی قطار میں کھڑا شخص دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اسٹینڈ کی قطار میں کھڑا تھی پر چاتا ہوا آدی کس

وقت بھیڑیا بن کر بغل والے پر ٹوٹ پڑے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔۔۔۔۔۔ غرض یہ کنفسی نفسی کا عالم تھا۔ آدمی آدمی ایک عجیب اور انجانے خوف و ہراس کے حصار میں محصور انگیوں پر اپنے پس ماندہ ایام حیات کوشار کرنے میں غلطاں و پیچاں رہنے لگا۔

ایسے میں ایک دن وہ ہانتیا ہوا آیا اور ہانیتے ہانیتے کہنے لگا۔

"کہانی سنو گے؟"

"ميس ايك كهاني ميس الجها موا مول"

"اس سے پہلے کہتم بھی الجھ جاؤید قصہ سنو۔"

میرے دوست ہم نے ایک ساتھ گلیاں دیکھیں، سڑیس ناپیں، میدانوں کو گنا
ہے، ہم ساتھ ساتھ درجوں پر چڑھے لین \_\_\_\_ ان ڈگروں سے گزرتے
گزرتے ایک مقام ایبا بھی آیا کہ تیز آندھی نے ہمیں اپنی ستوں کو بدلنے پر مجور
کردیا۔ اس موڑ سے ہوکر ہزار مزام پر بھی ہم چلتے ہی رہے .... چلتے ہی رہے۔
آج اچا تک بید کیسی وبا بھیل گئی ہے۔ اب تک تو محض کانوں نے ہی احماس کے در پر دستک دیے تھے لین \_\_\_ پچھ لمحہ پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مریض بھیڑیا بنا ڈاکٹر کو دبوچنے کی ناکام کوشش کردہا تھا اور وہ ڈاکٹر کسی سور کی طرح اس کے قدموں میں لوٹنے لگا تھا۔ بیددیکھ کر دوسرے ڈاکٹر زبھی آپ سے باہر طرح اس کے قدموں میں لوٹنے لگا تھا۔ بیددیکھ کر دوسرے ڈاکٹر زبھی آپ سے باہر مرت کے قدموں میں لوٹنے لگا ہے۔ ربیجھ بن کر دانت پینے لگے۔ وفعتا ہوا کا رخ ہوگئے۔ اور کتے بن کر غرانے لگے۔ ربیجھ بن کر دانت پینے لگے۔ وفعتا ہوا کا رخ بدلا تو سب کے سب اس مریض پر ٹوٹ پڑے جوخود ہی بے چارہ ایک ماہر نفسیات بدلا تو سب کے سب اس مریض پر ٹوٹ پڑے جوخود ہی بے چارہ ایک ماہر نفسیات کے زیرعلاج آپ بھیڑیا ہونے کومخش ایک وہم سے تعبیر کردہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی

ال وقت تک ہمارے تمام اسٹاف ریچھ کتے اور بھیڑ ہے ہوتے جارہے ہیں۔ مریضوں میں بھی بیہ وہا تیزی سے سرایت کرتی جارہی ہے۔ ہمیں خوف ہے اگر ہم بھی وہی ہوگئے تو ان کا علاج کون کرے گا۔ ہم میں اور ان میں امتیاز کون

-625

یمی المیدتو میرے ساتھ بھی ہے میرے ہمنوا، پچھلے اندھیرے میں جب میں گھر پہنچا تو کوئی نہیں تھا، آدمی کہیں جے \_\_\_\_\_ رات آنسوؤں میں بہدگئی۔

صبح میرے دھواں پانی کے شریک پر میری نگاہ پڑی تو دیکھا کیا ہوں کہ وہ ادھرے اُدھر جلدی جلدی اور مسلسل ٹہل رہے ہیں۔ یہ ایک اچھے فِلم پروڈ یوسر ہیں اور عموماً زیادہ پریشان ہوجانے پر یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ میں نے ان کے نزدیک جاکر یہی سوال اچھال دیا۔ پہلے تو وہ چو نکے پھر عجیب معنی خیز نگاہوں سے مجھے گھورتے رہنے کے بعد بڑی سرگوشی کے انداز میں بولے،'' آؤ، اندر آجاؤ'' مجھے اندر لے جانے کے بعد تمام کھڑی دروازے بند کردیے۔ اس کے بعد میرے دوبارہ سوال دہرانے پر ایک عجیب اشاروں میں انھوں نے جو پھھ کہا اس کا یہ حاصل تھا کہ بہت قبل انھوں نے جو پھھ کہا اس کا یہ حاصل تھا کہ بہت قبل انھوں نے اول اول اخباروں میں بڑھا تھا کہ مغرب میں کہیں کہیں لوگ مطابق مغرب کی ہر نئی چیز کی طرح اس کی بھی بڑے اور ریچھ بن گئے۔ میں نے غالباً یہی کہا اور مشرق نے اپنی روایت کے مطابق مغرب کی ہر نئی چیز کی طرح اس کی بھی بڑے شوق سے تقلید کی ہوگی۔ وہ ایک پھیکی ہنمی ہنس کر چیب ہوگئے۔

پھر انھوں نے کا لے پھر پر چاک سے کھا،" آج دنیا کا کوئی خطہ اس بلا سے
پاک نہیں۔" اس کے بعد انھوں نے کا لے پھر پرنقش شدہ تحریر کے اوپر مختلف زایوں
سے تھوکا اور پھر پہلے اپنی شہادت کی انگلی سے اور پھر اس کے بعد ہھیلی سے اسے
مٹانے کی ناکام کوشش کرتے رہے .... میں نے عین ای وقت ان کا چہرہ پڑھنا چاہا
لیکن .... ان کا چہرہ کسی بھی طرح کے نقش سے عاری اور قطعی سپاٹ تھا۔ میں نے
اپنے ہونٹ کی لیے وہ مجھے بیٹھے گھورتے رہے پھر .... نیکا یک اٹھ کر باہر چلے گئے۔
اپنے ہونٹ کی لیے وہ مجھے بیٹھے گھورتے رہے پھر .... نیکا یک اٹھ کر باہر چلے گئے۔
جاتے وقت مجھے پشت سے لگا جیسے اس طرف سے کوئی رپچھ گزرا ہوا بھی ....

میرا سر چکرا گیا۔

.... اور شیشے کے گھر میں بھیڑیوں، ریچیوں اور کتوں کے اضافے کی رفتار روز افزوں زور پکڑتی چلی گئی۔

ایک شب وہ آنکھ کھول کر گھر سے نکلا تو دیکھا کہ پرچھائی میں تین چار عدد ریکھا کہ پرچھائی میں تین چار عدد ریکھوں نے ایک بڑھے کو نگا کر کے اس کی پہلی انگوشی پہن لی سنہری زنجیر کھینچ لی اور عقب میں اپنے سفید دانت گاڑ دیے اور اس پرتھوک دیا اور وہ کراہتا رہا۔

کان میں سے جوں ہی روئی نکالی ایک دل دوز چیخ اس کے کانوں سے ظرائی۔
وہ چیخ رہی تھی چند بھیڑیوں نے زبردی اس کے سامنے دانت سے کائ کر روٹی
پھینک دی تھی وہ بھوک کی شدت میں بھی کھانے سے منھ موڑ رہی تھی ....

اس نے زبان پرصدیوں سے لگے زنگ آلود قفل کو کھولاتو ایک سرے سے گیٹ پر بندھے خارش زدہ کتوں نے بھونکنا شروع کردیا۔

اب اس کے نزدیک کھے کرنے کی باری تھی۔

میں نے دیکھا اس نے سب سے پہلے دیوار پر برسوں سے منگے گرد سے الے نقاب کو اٹھا کر پہن لیا۔ پھر پٹاخوں کو جیب میں رکھ کر باہر نکل گیا۔ یوں کچھ دن اس کا معمول رہا .... اخباروں نے لکھا یقینا وہ دو ہاتھ آسان سے آتے ہیں اٹھیں لئکتے ہوئے کوئی نہیں دیکھا اور ....

زمین کی بہتانیں اور ناف بھیڑیوں، ریجھوں اور کوں کے ناپاک لہوؤں سے خون آلود ہوجاتی ہیں۔خس کم جہاں یاک!

لیکن جلد ہی پھر سے تھیں گی اور اس کا نقاب الٹ گیا۔ اس کے گرد خاکی پوش بھیٹر یوں کا اثر دہام تھا لمحہ بھرکو اس کا جی چاہا وہ نقاب پوش بن جائے \_\_\_\_ مگر اس وقت تک آ ہنی زنجیروں نے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا تھا۔ دفعتا اس کے کانوں نے ساکوئی کہہ رہا تھا شیر کو آزاد چھوڑنا خطرے سے خالی دفعتا اس کے کانوں نے سناکوئی کہہ رہا تھا شیر کو آزاد چھوڑنا خطرے سے خالی

نہیں اور آنکھوں نے دیکھا شیشے میں کوئی شیر بندھا کھڑا تھا۔

پھر \_\_\_\_ پھر ایما ہوا کہ ہر ہفتہ عشرہ کوئی نہ کوئی شیر پکڑا جاتا اور زندال کی نظر ہوجاتا۔ رفتہ رفتہ شیر زندانوں کو آباد کرتے رہے اور بستیوں میں ویرانیال آباد ہونے لگیں۔ جابجا چگاڈروں کا ڈیرہ نظر آنے لگا۔ راتوں رات شہر کے شہر، شہر خموشال میں تبدیل کردیے گئے، کسی کو پہتنہیں چلا یہ سب کیسے اور کیونکر ہوگیا۔

.... اور شیشے کے گھر میں بھیڑیوں، ریجھوں اور کتوں کے اضافے کی رفتار روز افزوں زور پکڑتی چلی گئی۔

خوف نے لوگوں بررعشہ طاری کردیا تھا۔

شب کوسوتے وقت لوگوں نے کچھ ایسا معمول بنا رکھا تھا کہ جب آدھی رات اوھر اور آدھی رات اُدھر ہوتی، آنکھیں گئے کا نام نہ لیتیں اور بستر تمام شکن آلود ہوجاتے تو وہ ایک دم بستر چھوڑ کر اٹھ جاتے اور او خی او خی پہاڑیوں پر چٹانوں کو اپنا عارضی مسکن بنا لیتے اور پہروں بیٹھے اپنی کھی آنکھوں کو آسان میں گاڑ دیتے کہ اس راستہ سے کوئی نجات دہندہ آئے گا، کوئی سیجا جو اس دھرتی کے سینہ پر اترے گا اور دم گھنتے اور بیا کوئی والی نمودار ہوگا جو ہمیں قبر کی خاموثی سے بچالے گا اور دم گھنتے ماحول سے آزاد کردے گا۔ ہمارے گرد پھیلے ہوئے ہراس کے کوڑھ سے شفا یابی بخش ماحول سے آزاد کردے گا۔ ہمارے گرد پھیلے ہوئے ہراس کے کوڑھ سے شفا یابی بخش مردنے گرد نیس آکر اپنی پھٹی آنکھوں کے مردیتے پھر نہ جانے کن کیفیتوں کی زد میں آکر اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں کے ماحول کا جائزہ لیتے، ان کے ہوئے خشک ہوجاتے۔ وہ دوبارہ خلا میں گھورنے اسے ماحول کا جائزہ لیتے، ان کے ہوئٹ خشک ہوجاتے۔ وہ دوبارہ خلا میں گھورنے اسے دھرے دھرے مایوی ان کے دلوں میں گھر کرنے گی اور ناامیدی ان کے دماغوں میں قدم جمانے گی۔

ہر آدی محسوں کرتا ایک تاریک اور اندھا کنوال ہے جس میں وہ ہر وقت مسلسل اتارا جارہا ہے اور یہ خیال جتنی شدت سے ان کے مغز میں کوندتا وہ اتنی ہی شدت سے اونچی پہاڑیوں اور چٹانوں کی طرف دیوانہ وار بھا گتے اور سنگی گھوڑے کی طرح سرپٹ بھا گتے ۔۔۔۔۔ دور بھا گتے ۔۔۔۔ شہرخموشاں کی سی خاموثی اور ویرانیوں کا سا اکیلا پن انھیں اپنے احاطے میں لیے کھڑا تھا۔ وہ سرایا بگوش سنے جہاں جس حال میں تھے وہیں ساکن کھڑے تھے۔ انھیں تو غیب کی کسی غیر معمولی امداد کی ضرورت تھی۔ انھیں شاید یقین ہوچلا تھا کہ

الہام ان کے کام کانہیں ....

وی سے اب انھیں کچھ ہونے کا نہیں ....

انھیں اب کوئی کشتی ساحل سے لگانہیں سکتی ....

انھیں اب کوئی بزرگ بچانہیں سکتا ....

وہ پہاڑیوں کی طرف کان دیے کھڑے ہیں۔ ان کے دونوں کان کھڑے ہیں۔ ان کے دونوں کان کھڑے ہیں۔ وہ کسی کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کسی آواز کو لبیک کہنے کو تیار ہیں۔ کوئی انوکھی آواز .... کوئی صور ... شاید صور اسرافیل ہی سہی ... ہاں صور اسرافیل ہی۔ صور اسرافیل ہی۔

### جولان گاه کی حد

ادھر کچھ دنوں سے ہیں شام کو جلدی گھر لوٹے لگا ہوں۔
جگنووک سے ہجرے کنگریٹ کے جنگل سے گزرتے ہوئے اب مجھے ڈرسا لگنے
لگا ہے، جانے کیا بات ہے؟ اس آئی شہر کی روش سرگوں پر چلتے ہوئے بار بارسہم
جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کوئی تیزی سے میرے پیچھے لیکتا چلا آرہا ہے جو کچھ ہی دم میں
پیچھے سے میرا کالر پکڑ کے روک لے گا۔ مجھے تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے
سے روک دے گا۔لیکن مجھے تو تیز تیز قدموں سے چلنے کی پرانی عادت ہے۔ جب
میں پہاڑ جنگل گاؤں میں تھا، اس وقت بھی میں تیز تیز قدموں سے چلتا تھا،لیکن
ادھر کچھ دنوں سے میں خوف ڈھات لگائے میرا انظار کر رہا ہے اور میں جلدی جلدی
قدم اٹھاتا ہوا اس کے دائرہ کار سے دورنگل جانے کی کوشش میں دوڑتا ہوا گھر کی
طرف آتا ہوں۔ دفعتا بل کے اوپر سے چیخی، چگھاڑتی، شور مجاتی ریل گاڑی تیزی
سے گزر جاتی ہے۔ میں دم مجرکو بڑی حسرت سے اسے دیکھتا رہ جاتا ہوں، سوچتا

میری اس تیزرفتاری پرسب سے پہلے جو چیز مانع ہوئی، بجلی کی سپلائی تھی۔
ہمارے کھیت جب کئی دنوں تک مسلسل سو کھے پڑے رہ گئے اور لہلہاتی ہوئی فصل ہماری آنکھوں کے سامنے جبل گئی تو میرے برسہا برس سے پہاڑ جنگل گاؤں میں جے ہوئے قدم اک دم اکھڑ گئے۔ میرے باپ نے مجھے ریل گاڑی پر بٹھا کر میں جے ہوئے قدم اک دم اکھڑ گئے۔ میرے باپ نے مجھے ریل گاڑی پر بٹھا کر آخری مزل تک بھی رکنے میں دینا! اپنے تیز تیز قدموں کو آخری مزل تک بھی رکنے میت دینا!

کین ادھر کچھ دنوں سے مجھے لگنا، کوئی تیزی سے میرے پیچھے لیکنا چلا آرہا ہے جو کچھ ہی دم میں پیچھے سے میرا کالر پکڑ کر روک لے گا، کارخانے سے نکل کر میں بل کے پنچے سے گزر کر ریلوے کراسنگ کے پاس جیسے ہی آتا ہوں، کوئی ان دیکھے ہاتھ کی پوریں میری گردن سے مس کرجاتی ہیں لیکن میں بغیر رکے وہاں سے برھے لگنا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کوئی سربریدہ شخص ہے جو تعاقب کرتا ہے لیکن اس مد ریلوے بھا تک کوئیس لانگ پاتا ہے، شاید اس کی یہی حد ہے اور میں آنا فانا اس حد

سے اپنی پوری قوت سمیٹ کرتیزی سے گزر جاتا ہوں۔

مجھے لگتا کوئی ضرور ہے جو میری خواہشات کی ریکارڈ سن لیتا ہے اور میرے سپنول کی فلم حجب کے دکھے لیتا ہے .... جس سے اس کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا ہے۔لیکن میں سوچتا ہوں، اس میں میری کیا خطا ہے خواب دیکھنا کوئی گناہ تو نہیں .... ہوتا خواہشات پر کسی کا اختیار نہیں؟

یوں، میں دن پر دن کارخانے سے جھٹ کر بل کے نیچے سے گزرتا رہا اور ریل گاڑی چیخ چکھاڑتی شور محاتی بل کے اوپر سے گزرتی رہی ....

محصلے کی دنوں سے کارخانے میں بھی عجیب عجیب ی بات سننے میں آرہی ہیں۔ پانہیں کب کیا ہوجائے، جگہ جگہ لکھ کرٹانگا جارہا ہے،" آپ کی بیوی اور بچے گھر پر آپ کا انظار کردہے ہیں، ہوشیاری سے کام کریں، آپ کی زندگی قیمتی ہے، گھر سے باہر نکلنے اور گھر میں داخل ہونے تک کی زندگی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ بحفاظت لوٹیں۔ بوٹ، میلمیٹ اور دستانوں کے بغیرکارخانے میں داخل نہ ہوں، سيفى بيلت ضرور استعال كرين" وغيره وغيره خ ي خ بلانث قائم كي جارب بيل-ایک کرے میں بیٹ کر خدا جانے کیوں کر پوری یونٹ کی دیکھ ریکھ ہوجاتی ہے۔ مجھے تو ان ننمے ننمے سے آسیم جگنوؤں سے بہت ڈر لگنے لگا ہے کیوں کہ جب سے بیا آئے ہیں کئی ہزار مزدور تعطل کے شکار ہو گئے ہیں۔ بردی مشینوں کے متعلق سنا تھا کہ ان کے ذریعہ کم وقت میں بڑے پیانے پر پیداوار کی جاعتی ہے۔لیکن ان ننھے ننھے جگنوؤں اور شخشے پر اترنے والی تصویروں نے تو بری تعداد میں مزدوروں کو کام پر سے ہٹا دیا ہے۔ میرے کئی ایک ساتھی بیٹھا دیے گئے ہیں۔ پچھ کوتو عارضی ملازمت ر بی ممینی خود اختیاری ریٹائرمن کے لیے مجبور کر رہی ہے لیکن اگر ایبا واقعی ہوگیا تو مجھ جسے مزدور کا حشر کیا ہوگا؟ جو اپنے کھیت کو بکل کی قلت کے سبب چھوڑ چکا ہے۔ جس کے گھر پر جوان بہنیں ہر ماہ دی تاریخ کومنی آرڈر کا انظار کرتی ہیں۔جس کا

پوڑھا باپ اب تیز تیز قدموں سے چل نہیں سکتا ہے جس کی ماں کو بلڈ پریشر کی دوا
بغیر ناغہ روز کھانا ضروری ہے جس کا بھائی اسکول کی فیس کے لیے پوسٹ آفس میں
آکر بار بار دریافت کرتا ہے، شہر سے کوئی خط آیا؟ جس کی بیوی کے گیڑے بھٹ
بھٹ گئے ہیں جس کے بچے کے لیے دودھ پاؤڈر ہر ماہ خریدنا پڑتا ہے جے مکان کا
ایک سورویے کرایہ دینا پڑتا ہے۔

میں ای ادھیڑین میں الجھا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ مجھے کی نے پیچھے سے آوازی دی۔ مڑ کے دیکھا تو رامو کھینی والا ہے، بے چارہ کس قدر غریب ہے یہ یہ ہمارے بی ٹھیکیدار کے پاس ملازم تھا، بہت ایمانداری اور محنت سے کام کرتا تھا لیکن اس کی ایمانداری کا صلہ کیا ملا، دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور ٹھیکیدار نے اب تک اس کا پورا معاوضہ تک نہیں دیا۔ آخر ہم مزدوروں سے دیکھا نہ گیا تو سھوں نے مل کر اسے ایک کھینی کی دکان کرادی۔ اب ای پیپل کے نیچے بیٹھ کر کھینی بیچنا ہے۔ دونچ اور بیوی کا خرچ کسی طرح نکل بی جاتا ہے۔

ارے بھیا! کچھ ساتم نے؟

کول کیا بات ہے پھر کوئی در گھٹا ہوگئ کیا؟

سناہے کہ کارخانے میں سائنفک مینجمنٹ لاگو ہونے والا ہے۔ اس سے ہم مزدوروں کا بڑا نقصان ہوگا۔

نہیں رامو، ایسی بات نہیں، اس سے ملک کی مجموعی پیدادار میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ان مزدوروں کا کیا ہوگا جو برسی تعداد میں بیٹھا دیے جارہے ہیں، اس سے بے روزگاری نہیں برھے گی؟

بيمسكدادر بميس جذباتي نبيس مونا عابير

ليكن اس مسئله كاحل .....؟

ہاں! اس مسلے کاحل ....اس کے لیے حکومت کوغور کرنا چاہے۔

دفعتاً فضا میں سائرن کی آواز گونج آئی اور میں وہاں سے کھینی اور چونا لے کر تارکول کی چکیلی سڑک پر اپنی بوٹ چرمراتا ہوا اپنے سائٹ پر پہنچ گیا ہوں، کارخانہ کیا ہے بڑی بڑی آئی مشینوں کا ڈھیر لگا ہے۔ بڑی بڑی خوبصورت پلانٹ کھڑی ہیں، دور دور تک اکا دکا مزدور کے سواکوئی نظر نہیں آتا۔ دھڑام دھڑام کی تیز آواز کے ساتھ کام ہورہا ہے لیکن مزدور بہت کم نظر آتے ہیں۔ دن بددن ماحول آسیب زدہ ہوتا جارہا ہے۔ لگتا ہے کوئی بھوت بنگلہ ہے جہاں ان دیکھے قوی بیکل ہاتھ بڑے اور بھاری کام انجام دے رہے ہیں۔ ایسے میں ایک لحمہ کی بھی غفلت موت کا پیغام بن محتی ہے۔ میں نے سوچا۔

رات کو جب میں اوور ٹائم کرکے چھٹا تو راموائی دکان اٹھاکر جاچکا تھا۔
موہن اور کلام اپنے ہمیلمیٹ ہاتھ میں لیے چلے آرہے تھے۔ میں ان کی ہمراہ
ہاتیں کرتا ہوا پرانے چوک تک آیا پھر وہ دونوں دوسری طرف چل دیے۔ میں
جوں ہی بل کے نیچے سے ہوکر گزرار بل گاڑی چینی چٹھاڑتی شور مچاتی تیزی سے
گزر گئی۔ ای وقت میری نگاہ سربریدہ شخص سے جاکرائی۔ اس کے سینے پرکئ
ایک برچھیاں پوست تھیں، زخموں سے خون رس کر نضے نضے بالوں میں لت پت
ہورہا تھا۔ تمام اعضا کا لک اور میل سے چپ چپ ہورہے تھے۔ اس نے دونوں
ہاؤں میں بھاری بھرکم بوٹ پہن رکھے تھے، لمحہ بھرکورکا لیکن معا بھھے یاد آیا۔ مجھے
ہاؤں میں بھاری بھرکم بوٹ پہن رکھے تھے، لمحہ بھرکورکا لیکن معا بھھے یاد آیا۔ مجھے

بے چاری میری بیوی نے ضبح گھر سے نکلتے وقت کس قدر افسردگی سے کہا تھا اپنا بابو بیار ہے۔ کل بھی میں نے بیہ بات ظاہر ہونے نہیں دی تھی لیکن اب بخار اتر نے پرنہیں آرہا ہے اور اب دوا ضروری ہوگئ ہے۔ اف! اس نے کیے اپنی ممتا کو سمجھایا ہوگا۔ اس کے پھول جیسے کمہلائے چہرے کو اپنے سینے سے لگائے وہ خود بھی کتنی دبلی ہوگئی ہے۔ جھے یاد ہے شادی کی وہ رات جب پہلے پہل اس نے اس گھر

من قدم ركها تقاركيها تمتمايا مواتها وه چاندسا ومكتا چره-

صبح میری بیوی نے ناشتے کے لیے آئے کی ٹن سے آٹا کچھ اس طرح سے جھاڑ کے نکالا کہٹن کے خالی ہونے کی آواز صاف سنائی دے گئی۔ آہ! کننی عقلند ہے وہ! آٹا کے لیے کہدکر وہ شاید مجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ امجی تخواہ ملنے میں پورے پانچ دن باتی ہیں۔

کارخانے سے سہاسہا، خوف زدہ سالوٹ رہا تھا کہ پیچھے ہے کسی نے آکر آہتہ سے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیس جانتا تھا یہ وہی ہے بیس چپ چاپ چاتا رہا اور بغیر اس سے آنکھ ملائے اس کے سوالوں کا جواب دیتا رہا۔

تمهاري دونول ببنيس جوان موچكي بين؟

ہاں! میں ان دونوں کی شادی ایک ساتھ کردوں گا۔ لیکن آخر کب؟

مستقبل سے زیادہ حال کی ضرورت شدید ہوتی ہے۔ اگر وہ زندہ رہیں گی تو شادی بھی ہوجائے گی۔ پہلے انھیں زندہ باقی رکھنا زیادہ ضروری ہے۔

یاد ہے تم نے اپنی مال سے کیا وعدہ کیا تھا؟

تم جانے ہومہنگائی آسان سے باتیں کر رہی ہے اور پھر بھی وہی ....؟
کیا کروں اوور ٹائم نہیں ملتا ... .. ای لیے تو شہر سے دور گندگی میں رہتا ہوں

كه يهال مكان كاكرايه صرف ايك سوروپيه ب، ورنه ....

دفعتاً موہن اور کلام نے آکر سلام کہا اور ہم تینوں چلنے لگے۔کارخانے میں مختلف پلانٹ کا قیام مکمل ہوتا جارہا ہے اور ٹھیکیداروں کی ٹھیکیداری ختم ہوتی جارہی ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے مزدور ٹیچرٹرینگ اور کمپیوٹر آپریٹنگ سکھ کرخود ہی مزدوری چھوڑ دے رہے ہیں، لیکن ہمارے جسے مزدور اگر ایک دن بھی بیٹھ جاتے ہیں تو پورا کنبہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ای ونت وہ سربریدہ مخص میرے تصور میں اجرا۔ آخر اس طرح کتنے دنوں تک کام چل سکتا ہے، کام اگر ختم ہوگیا تو کیا کروگے؟ میں پہاڑ جنگل گاؤں چلا جاؤںگا۔

لیکن تمھاری بہنوں کی شادی، مال کی دوا، بھائی کی فیس، بیوی کے کیڑے،

ج كا دوده ....؟

سوال .... سوال ... سوال ...

میں نے دیکھا اس کے سینے کے زخموں سے بہنے والی خون کی دھار تیز ہوگئ ہے۔ ناف سے ہوتی ہوئی خون کی کیر ایڑی تک پہنچ گئی ہے۔ زخموں سے میل اور کالک مل کر ننھے ننھے بالوں میں لت بت ہوتے جارہے ہیں۔

پرشام ہوگئ ....

بل کے پنچ سے ہوکر گزرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں۔ بل کے اوپر سے ریل گاڑی چین چین چیکھارتی شور مجاتی تیزی سے گزر رہی ہے۔ میں تیز تیز قدموں سے اپنے گھرکی طرف بڑھ رہا ہوں۔

میں نے موہن اور کلام کو چائے کی پیالی بڑھاتے ہوئے سربریدہ ہجنس کا تعارف کرایالیکن پہلے تو وہ چائے کے درمیان اس شخص کی کہانی سنتے رہے پھر جلد ہی چائے ختم ہونے کے ساتھ وہاں سے غائب ہوگئے۔ مبادا انھیں کچھا ایٹار نہ کرنا پڑ جائے۔

公公公

آج نئی پلانٹ کا کام کھمل ہو چکا ہے۔ ٹھیکیدار نے مٹھائی بڑائی ہے۔ ان کا نیا کام وشاکھا پٹنم میں شروع ہونے والا ہے۔ بہت سے مزدور ان کے ساتھ جارہے ہیں لیکن میں سوچ رہا ہوں وشاکھا پٹنم جانے کا کرایہ، مکان کا کرایہ، پھر وہاں جاکر مکان کا ایڈوانس، راش، بابو کے لیے دودھ کا ڈبہ ان ہی میں تو ساری تنخواہ صرف مکان کا ایڈوانس، راش، بابو کے لیے دودھ کا ڈبہ ان ہی میں تو ساری تنخواہ صرف

ہوجائے گی، پھر بھائی کی فیس، مال کی دوا اور بیوی کے کیڑے کے پیے کہال سے

موہن اور کلام بھی وشا کھا پٹنم جارہے ہیں۔ وہ مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا میں بھی وشا کھا پٹنم جانے کی تیاری کر رہا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں۔ انھیں کیا

میرے پاؤل جس زنجیرے بندھے ہیں، اس کی ڈھیل اتی نہیں کہ میں وشا کھا پٹنم تک جاسکوں۔ جگنوؤں سے بھرے اس کنگریٹ کے جنگل تک کی ہی زقند میری جولال گاہ کی حد ہے۔ میری بساط میں اس سے زیادہ وسعت کہاں؟؟

كارخانے كا سائرن نے چكا ہے... آج اوور ٹائم نہيں كرنا ہے۔كل سے كارخانے تہيں جانا ہے ....

بيسب سوچة سوچة دل بجها جار با ہے۔

دفعتاً میرے ذہن میں سربریدہ شخص ابھرتا ہے۔خون میں لت بت سینہ، بوٹ ک کھڑ کھڑاہٹ،میلا کچیلاجم، وہ آکر مجھ سے پوچھتا ہے۔

کیاتمهاری بیوی به سب س کر برداشت کرسکے گی؟

شايد .... نهيس يا شايد .... بال بهي!

تمھاری ماں؟

كيا اكفرے ہوئے قدم دوبارہ جم سكتے ہيں؟ گارنی تو زندگی کی بھی نہیں۔

كوئى اس طرح كب تك اكفرتا رب كا؟ مصي معلوم بيم كدهر جارب مو؟ تم كهال مو؟

سوال در سوال .... ایک وفت میں ایک سوال ہوتو جواب بھی دیا جا سکے،

یہ لامتنائی سوالات، دائرہ اندر دائرہ سوال .... بیتو پوری دنیا کو اپنی زد میں لے سکتے ہیں۔

میں اس سربریدہ مخص کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ذرا سوچو، ہمارے ان مزدور ساتھیوں کا کیا ہوگا جس کی ماں سرکاری اسپتال میں کینسر کے روگ میں پڑی ہے اور جن کے پاس تقرموتھیرائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس کا کیا ہوگا؟ جس کا باپ ذیا بیطس کے مرض میں مبتلا ہے، اور جس کے پاس انسولین کے انجکشن کے لیے پیسے ذیا بیطس کے مرض میں مبتلا ہے، اور جس کے پاس انسولین کے انجکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کا کیا ہوگا جس کے والدین نیم فالح زدہ بستر پر پڑے روٹی کے انتظار میں اپنے بیٹوں کی راہ دیکھتے رہتے ہیں۔

مجھے ان سوالوں کو دہراتے ہوئے بے چینی اور قدرے متلی معلوم ہونے لگی ہے۔ میرا دل بیٹھتا جارہا ہے....

میں خوف زدہ ہوں۔ تیز تیز قدموں سے چل کرجلدہی گھر پہنی جانا چاہتا ہوں،
لیکن آج میرے پاؤں نہ جانے کیوں پھنس بھنس جارہے ہیں۔ ایبا لگتا ہے کوئی
تیزی سے میرے پیچھے لیکتا چلا آرہا ہے جو کچھ ہی دم میں پیچھے سے میرا کالر پکڑ کے
روک لےگا۔ جوں ہی بل کے قریب پہنچا تو دیکھا کیا ہوں کہ بل کے گرد بری بھیڑ
لگی ہوئی ہے۔ دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ شام والی چیخی چنگھاڑتی شور مجاتی ہوئی
تیزی سے بھا گئے والی ریل گاڑی آج اچا تک اُلٹ پڑی ہے اور جس کے گئی ڈبوں
کے پرانچے بھر چکے ہیں۔ ای وقت بھیڑ سے نکل کرکوئی شخص یہ فقرہ کہہ کر آگے
بڑھ گیا۔

" گاڑی اتی تیز مت چلاؤ کہ سامنے اگر پھر آجائے تو بریک بھی نہ مارسکو۔" اور بیفقرہ میرے ذہن سے چیک کررہ گیا .....کیا واقعی .....؟

# كرش \_ كھوئے لگ كى جنتي

ماضی حقیقت ہے، حال سراب اور مستقبل مجاز اور افسانہ .....

عنے گیگ کے کرش! شمصیں یاد ہے؟

میرا اور سلمی شمصیں تھل ٹھل کہا کرتی تھیں۔ تم ان کی نہی نہی گڑیوں جیسی شبیہ کے چیچے بھا گئے بھا گئے رک جاتے تھے۔ تمھارے شریر کے سب سے کوئل انگ پر شرمیلی کرن دوڑ جاتی تھی۔ تم ان سب سے الگ من میں درد کی مشماس لیے پنم کی شمیلی کرن دوڑ جاتی تھی۔ تم ان سب سے الگ من میں درد کی مشماس لیے پنم کی شمیلی کرن دوڑ جاتی تھی۔ تم ان سب سے الگ من میں درد کی مشماس لیے پنم کی شمیلی کوئل کی چھاوئل میں گوڑے ہوئے تھے۔ میرا، سلمی، بو تی گئنے نام ....لیکن تمھارا من تو بس میرا میرا پیارا کرتا تھا۔ اس اندر کی بچار میں اور کی امبیا کی ڈالی پر بیٹھی کوئل کی کوہو کوہو، میں کتنی مشابہت تھی۔ اندر کی بچار میں اور کرماہٹ، پھل اور رس سب گڈ ڈ ہو کے رہ گئے تھے۔ امیرا اور شام، امبیا اور آ سمان شفق پر سمٹ آئے تھے۔ گرجا کے پرشکوہ سکوت میں جہاں نقری گھنٹیوں کی کھنگھناہٹ مقدس فضا میں رس گھول رہی تھی۔ جہاں پھولوں کی جھرمٹ میں میرگی کی کھنگھناہٹ مقدس فضا میں رس گھول رہی تھی۔ جہاں پھولوں کی جھرمٹ میں میرگی

اور پہتے ہجولیوں کے ساتھ کھیلتے چھتے اچا تک تمھاری نظر صلیب پر لگئے ہوئے یہوع پر پڑ گئی تھی۔ یبوع کا معصوم باریش چرہ کیسی کیسی انوکھی اور انجان اور چرت انگیز داستانیں سنا رہا تھا، شمصیں۔ تم وہاں سکتہ کی حالت میں کب تک کھڑے رہے، کچھ پہتہ بھی نہ چلا۔ وقت تھم چکا تھا، تم جب واپس آئے تو تمھاری ماں کے پہلے ہوئے آئجل بھیگ بچکے تھے۔ تمھاری بہنوں کی آئکھوں کے کاجل دھل بچکے شخے۔ تمھاری بہنوں کی آئکھوں کے کاجل دھل بچکے شخے، اور تمھارے بھائی تھک کر ہانی رہے تھے۔

تم نے اپنی میٹھی مسکان سے سبھی مرجھائے کنول شاداب کردیے تھے۔تمھاری بانسری کی سریلی آواز سے، وہ گائیں جومنھ چلانا بھول گئی تھیں، پھرمنھ چلانے لگیں۔ بان کی گردنوں میں پیتل کی جھولتی تھنٹیوں کی آواز سے ماحول میں ایک بار پھر زندگی کی کہر دوڑ گئی تھی۔

کی کہر دوڑ گئی تھی۔

شاہین! منھی کی پری، پریوں کی ملکہ، گول مول کی، سب کی پیاری لیکن اس کے پروقار بُراقوں جیسے پنگھ تو صرف تم ہی دیکھ سکتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے، جن کو دیکھنے سے بدن میں گدگدی کی دوڑ جاتی تھی، زم، ملائم اور خوبصورت پر، لیکن موہن اس کی آنکھوں میں بھی جادو تھے۔

تم اس کی جادو اثر آنکھوں کو دیکھ کر دُنیا و مافیہا سے بے نیاز ہوگئے تھے۔ پھر ایک تیز آندھی الیی آئی کہ بڑے بڑے پیپل اور برگد کو بھی اس نے اپنی جڑیں چھوڑنے پر مجبور کردیا۔اس سے پہلے بھی الیی آندھی نہیں آئی تھی۔

تم ہم سب سے پھڑ گئے تھے۔ شمیں کھوئے ہوئے گئے بیت گیا۔ لیکن تم انہیں آئے۔ تم جنگل جنگل، من بیں دکھ کی گھری باندھے گھومتے رہے، آم کی نی شہنیوں کے پیچھے، جامن کی لچیلی شاخوں کی اوٹ سے کوئی شمیں پکارتا، اپنا من موہک چہرہ دکھلاتا اور جھب سے جھپ جاتا۔ تم اسے ڈھونڈتے رہے، فاردار جھاڑیوں سے الجھتے رہے، گر وہ سنہری ہرن بن گیا۔ تمھاری بانسری کی آواز اس کا جھاڑیوں سے الجھتے رہے، گر وہ سنہری ہرن بن گیا۔ تمھاری بانسری کی آواز اس کا

تعاقب کرتی رہی، وہ بھاگتا چھپتا رہاحی کہ ایک دن اچا تک .... جب تم مھوکر کھاکر گرے تو ہوش آنے کے بعدتم نے دیکھا نغمہ اپنی صراحی سے تمھارے خشک پیاہے ہونٹوں کوشیتل جل سے بھگورہی تھی۔

نغمہ ذبین تھی، عقل کی دیوی، علم و دانش کی ملکہ، اس کی آکھوں سے لطیف روشن شعاعیں پھوٹی تھیں۔ تم کو ایسا معلوم ہوا، وہ فراست کی دیوی ہے۔ تم نے اس کے مارگ پرخودکو ڈال دیا۔ تم اس کے اندر جگہ بنانے گئے، اس نے تمھاری انگلی پکڑ کر ماکھن کی ہانڈیول تک تمھارا مارگ درش کیا، ماکھن چکھتے ہی تمھارے اندر ایک نئی دنیا کا انکشاف ہو چکا تھا۔ ہر وقت خواب میں تمھیں ماکھن کی ہانڈیاں جھولتی نظر آتیں، تم ان چھیی ہوئی ہانڈیوں کو چور نظروں سے شؤ لتے، ان ہانڈیوں میں محفوظ ماکھن کی خوشبو کیں تمھیں بے شرم بناتی جارہی تھی۔
میں محفوظ ماکھن کی خوشبو کیں تمھیں بے شرم بناتی جارہی تھی۔
نفہ چھوئی موئی تھی۔

تم اے چھوتے ڈرتے تھے۔

کین تمھاری بانسری کی مدھر آواز ۔۔۔۔ تمھاری لافانی طاقت ہے ۔ وہ کھل اٹھتی تھی۔ وہ کتی حساس طبیعت تھی، تمھارے اشارے سے مرجھاتی اور آواز ۔۔ کھل اٹھتی تھی۔ اس کی زلفول کی خوشبو تمھارے سوا بھی کسی نے سوگھی تھی، نہیں کسی نے نہیں، وہ تمھارے لیے تھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا جب سوتے میں اچا تک تمھاری آ نکھ کھلی تو وہ تمھاری بانسری کو اپنے ہونؤں سے لگائے اپنی امنگوں کو اوا تہ ہونؤں سے لگائے اپنی امنگوں کو آواز دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج بھی اس بانسری میں ان ہونؤں کے نشان شہت ہیں۔ لیکن نغمہ، علم و فراست کی دیوی تمھاری مارگ درشن کرنے والی اچا تک شبت ہیں۔ لیکن نغمہ، علم و فراست کی دیوی تمھاری مارگ درشن کرنے والی اچا تک ان کہ، نچ میں ندی گہری تھی اور ندی میں ان ونوں باڑھ آئی ہوئی تھی۔ میں گم ہوگئ، نچ میں ندی گہری تھی اور ندی میں ان ونوں باڑھ آئی ہوئی تھی۔ میں گم ہوگئ، نچ میں ندی گہری تھی اور ندی میں ان ونوں باڑھ آئی ہوئی تھی۔

اڑ ال کے گہرے سرخ پھولوں جیسے ہونٹوں میں تم کو شردھا اور تقدس نظرآئے۔
کالی سلیلی آتھوں میں گیان کی گہرائی موجیس مار رہی تھی۔ستارہ جیسی ممثماتی ہوئی
آتھوں میں صدیوں کے جھے ہوئے کچھ پیغام تمھارے لیے بیاکل تھے۔

اگر ورشاکی امید ہوتی ہے تو آشاکی ماری ہزاروں لاکھوں پیاسی سپیال سطح سمندر پر اپنے لب کھول دیتی ہیں۔ بظاہر شانت سمندر کالی گھٹاؤں کی آمد پر ہلوریں کھانے لگتا ہے لیکن اس کی بے کراں وسعت و گہرائی ان باتوں کو عیاں ہونے نہیں دیتی۔ کرشن تم کالی گھٹا تھے جس کی آمد پر نیلوفر کے اندر سمندر کی پیاس جاگ اٹھی تھی۔

لیکن کالی گھٹا پہ نغمہ کی خوشہو کیں ہوئی تھیں۔ انجان ان دیکھی راہوں پر چلتے چلتے شال کے او نچے او نچے درخوں کی شاخوں پر چیکے سے پوٹم نے دستک دی۔ یاد ہے تم نے گھوم کے دیکھا تو وہاں پر نماشی کا چاند ... .. لال چاند ... .. فیایاشی کر رہا تھا۔ پھرتم نے گوم کے دیکھا تو وہاں پر نماشی کا چاند ... .. لال چاند ... .. فیایاشی کر رہا تھا۔ پھرتم نے کنویں کے اندر جھٹ پٹے کے وقت پانی کی سطح پر اسی پر نماشی کے چاند کو جھا نکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ یاد کرو، وہ بوٹم بی تھی جو کسی پھولوں کی پر یوں کی طرح جب تم یوگ کرکے نکلتے تھے تمھارے شریہ سے انگارے سے نکل رہے کی طرح جب تم یوگ کرکے نکلتے تھے تمھارے شریہ سے انگارے سے نکل رہے ہوتے تھے، اس وقت وہ نہر کے کنارے گاب کی شبنم آلود نیم وا پچھڑیوں کو اپنی مخروطی انگلیوں کے سرخ مرخ کے طرح بی سک لمس سے جگا رہی ہوتی تھی۔ کیا اس کی آنکھوں کے سرخ ڈوروں میں تم نے خود کو الجھتا ہوانہیں محسوس کیا تھا؟

کرش ، وہ داستانوں میں ہی زندہ رہنے والی خیابانوں کی پری نہیں تھی ، وہ جیتی جاگتی حقیقت تھی ، دھیمی آئے کی ، چھوٹی بحرکی ، سنوری عمثی ، مسلسل و مربوط غزل۔
اس کے دونوں شانوں پر پاک اور لطیف روپہلی کر نیں ہردم سایہ قبن رہتی تھیں۔
لیکن اس چاند کی شھنڈی روشن میں تڑپ کی وہ مٹھاس نہیں تھی جو میرا کے موہن کو باندھ عتی اور ماکھن کی خوشبوؤں کی وہ گری نہیں تھی جو نیرا کے موہن کو باندھ عتی اور ماکھن کی خوشبوؤں کی وہ گری نہیں تھی جو نغمہ کے کنہیا کی بانسری

مين سوز و گداز پيدا كرسكتي:

بادلوں کی گڑگڑاہٹ، بجلیوں کی کوند اور زلز لے، طوفان اور آندھیاں ... انسان انسان ہوتا ہے — محبت کی جوت دل میں جلائے بڑھتا رہا سمندر ریکتان پہاڑ میدان اور پھر جنگل کھیت گاؤں اور شہز شہر جنگ و جدل، بغاوت انقلاب

بیداری اور انقلاب

كارخانه مشين اور او نچى او نچى چمنيال

اور پھرريل گاڙي

كرش مصي ياد ہے، چيك حيك كرتى دهوئيں الكتى ريل كے سفر نے شھيں ایک نے جہاں کی سیر کرائی تھی۔ گول گول پیتل کے کلسوں والے مندر، مندر کے اندرش ٹن بجتی گھنٹی، مندر کے اندرسکتی دھوپ اور دھوپ کے دھوئیں سے اٹھتی یراسرار خوشبوئیں۔ گونجی ہوئی اشتعال انگیز خاموشی جہاں سب پھے سمرین کرنے کو جی جاہے۔ دودھوں سے بھری بےسینگوں والی گائیں، دورتک جاتے ہوئے مندر کے گرد سرسوں کے کھیت، پیوں نے بہتی ہوئی شینل جل کی گہری نہر، کرش یاد ہے شمصیں کھوئی ہوئی جنت پھرمل گئی تھی۔ تب بانسری پرتمھاری انگلیاں کتنی تیزی ہے ریگتی تھیں۔مندر میں کہیں نہ کہیں کوئی مقناطیس ضرور تھا جو شمصیں ہر دم اپنی اور کھینچتا رہتا تھا۔ ایک بار پھرتم کسی عبادت گاہ کے آگرش میں کھو گئے تھے۔تم پھر بھول گئے تھے کہ تمھاری مال اب بھی آپل پیارے تمھارا انظار کر رہی ہے۔ تمھاری یاد میں تمھارے باپ کی آنکھوں کی روشی چلی گئی ہے۔ تمھارے بھائی شمصیں جنگلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔تمھاری بہنیں بھائی دوج اور راکھی کی دہائیاں دے رہی ہیں۔ تم نی دنیا کے سہرے بھاؤں میں اڑتے رہے نکلتے رہے۔ كليال مرجها كنيل - يعول موكه كئ، آنكيس موج كنيس ... ول ويران

ہو گئے.... آخر مال کی شفقت نے اپنے آلیل میں بکھرتے ہوئے موتوں کو

كرش سفرتو پر بھى باقى رہا، جے ادھورا چھوڑ كرتم بچھڑ كئے تھے، وہ ابھى طے كرنا تقابه

> زاز لے سے لوگ مرتے رہ، مکانات ڈھتے رہے قحط اور خشک سالی سے کھیت سو کھ گئے ، لوگ بھوک سے مر گئے ندیوں میں سلاب آیا کتنے باندھ ٹوٹ گئے کھیت کھلیان گاؤں اور قصبے ڈوب گئے، لوگ ڈوب کرم گئے مجهى ميضه بهي يلك بهي چيك

پر بھی ہم آگے بڑھتے رہے ....

دنیاسمٹتی گئی، سفر آسان ہوتا گیالیکن انسان خود سے دور ہونے لگا۔ خلائی سفر نے چندر ماکوانسان کے تلوؤں کے نیچے لاکھڑا کیا۔

دنیا کس قدر تیز گام ہوگئی، کرش! شہر میں انسانوں کا سمندر ٹھاتھیں مارنے لگا۔ گوپوں کے بچوم میں کرش تم خود کو تنہا محسوس کرنے لگے، کہیں چرہ تھا تو کئی چرے تھے نہیں تو سرے سے چرہ سنے ہوچکا تھا، سنگن چمبی عمارتوں میں دم گھٹتا تھا۔ سوکیس سرتمیں معلوم ہوتی تھیں۔ چوہوں کی طرح دوڑتے ہوئے انسان کس قدر بزدل ہو چکے تھے، انسان کی جان کی قیت کتنی گر چکی تھی، ایک لمحہ کی بھول ہزاروں انسانوں کو پٹری سے الث کر کھائی میں گرا سکتی تھی، آئکھ جھیکتے مين ارْتا موا طياره سيرون انسانون كو دريا برد كرسكتا تها، زلزله كا ايك بلكا ساجه كا لا کھوں لوگوں کو کی قبروں میں منتقل کرسکتا تھا۔ کرشن! تمھاری یانسری کی آواز اس نقار خانے میں کون سنتا اور کیوں کر سنتا؟ جہاں گولیوں کی آواز پر سرحدیں تقیم ہوتی ہوں۔ جہاں برچیوں اور تکواروں کی نوک پر دھرم، کی مذہب کی

تشکیل نو ہوتی ہو، جہاں عبادت گاہوں کو تو ڑ کرعورتوں کے ساتھ جشن فتح مندی منایا جاتا ہو۔

لزائي، جنگ، فسادات!

کرشن! اگرتم ای طرح اداس رہے تو ساری دنیا اداس ہوکر فنا کے غار میں اتر جائے گی اک دن۔

آؤ كرش! واپس چلو ....

ای جگہ جہاں سے آئے تھے تم، جہاں آم کی لچیلی ڈالیوں پر کوئل کوئی ہو، جہاں گھر گھر ماکھن راتا ہو، جہاں زمل جل کے جمنا تٹ پر تمھارے انتظار میں آج بھی گو بیال بیٹھی ہوں، جہاں پگھٹ پہ پازیب پہن کر آج بھی گوری آتی ہو، جہاں کمر کمر گاگر چھلکاتی آج بھی پنہاری جاتی ہو، جہاں ساون میں آموں پر سکھیاں آج بھی جھولے ڈالتی ہوں۔

آؤ کرش! تم اگر اداس رہے تو سارا جگ اداس ہوجائے گا میرا، سلمی، بوچی اداس ہوجائیں گی میرا، سلمی، بوچی اداس ہوجائیں گی میری، پیٹر اداس ہوجائیں گے شاہین ادر نغمہ اور نیلوفر اور بونم اداس ہوجائیں گی

لیل شیری، ہیر، جولیٹ، قلوپطرہ سبھی اداس ہوجا کیں گ ماں کا آنچل بہنوں کے نینوں کے کاجل باپ کی آنکھوں کا نور بھائیوں کے تھکے پاوئں سب کے سب اداس ہوجا کیں گے آؤ کرش چلو! اپنی بانسری کی سریلی آواز سے زندگی میں رنگ مجر دو۔ جہاں محبت ہی محبت ہو جہاں بریت ہی بریت ہو!!

### ہات رے، ترا بھولین

میں او نیورٹی کی نیشنل سروس اسلیم کے تحت ان جھگی جھونپر ایوں میں رہنے والے مزدوروں کا سابی و معاشیاتی سروے کررہا تھا، جو دور دراز کے دیہاتوں ہے آکر کام کی غرض سے وتی میں آباد ہوگئے تھے۔ ان میں زیادہ تر مزدور مدھیہ پردیش، بہار اور اڑیہ کے لیماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ مختلف مزدوروں سے سوال بوچھ کر خانہ بُری کرنے کے بعد آخر میں ایک فارم نی رہا تھا۔ یہاں میں عرض کردوں کہ جھے نیشنل سروس اسلیم سے بڑی دل چھی رہی ہے اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ آخری فارم کو میں انتہائی انہاک کے ساتھ بُر کرتا ہوں۔ ہاں تو، شام ہونے لگی کہ آخری فارم کو میں انتہائی انہاک کے ساتھ بُر کرتا ہوں۔ ہاں تو، شام ہونے لگی تھی۔ میں نے دیکھا ایک جھگ کی دہلیز پر ادھیڑ عمر کا پتلا دُہلا سا، لمبا سا ایک شخص میں نے دیکھا ایک جھگ گیا کہ یہ فرصت سے ہے۔ میں نے اس کے قریب بیشا بیڑی پی رہاتھا۔ میں مجھ گیا کہ یہ فرصت سے ہے۔ میں نے اس کے قریب زمین پر بیشتے ہوئے دریافت کیا۔ '' آپ یہیں رہتے ہیں؟'' اس نے بتایا کہ وہ دوسالوں سے دتی کی ان بی جھگیوں میں رہ رہا ہے۔ میں نے دلیجی لیتے ہوئے اس دوسالوں سے دتی کی ان بی جھگیوں میں رہ رہا ہے۔ میں نے دلیجی لیتے ہوئے اس دوسالوں سے دتی کی ان می جھگیوں میں رہ رہا ہے۔ میں نے دلیجی لیتے ہوئے اس

"سکھ دیو" اس نے لفظ سکھ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔
" آپ کس گاؤل سے آئے ہیں؟" اس نے بتایا کہ وہ رائے پور کے ایک چھوٹے سے گاؤل سے آیا ہے۔

گاؤں چھوڑ کر یہاں کس لیے آنا پڑا؟"

"صاحب! ایما ہے کہ ...." اب وہ ذیا کھل گیا اور مجھے اس کے اندازِ گفتگو سے یہ پتد لگانے میں دیرنہیں گی کہ وہ کاٹ باتونی اور دلچیپ آدمی ہے۔ "گاؤل میں بے کاری ہے ، بھوک مری ہے، ہم مزدوری نہیں کریں گے تو

ہ اول میں کے قاری ہے ، جوک مری ہے، ہم مزدوری ہیں کریں کے تو کھائیں گے کیا۔ بھیتی کا کام تو سالوں بھر ملتا نہیں ہے۔ اپنے گاؤں میں پانی کی کوئی نہر بھی نہیں ہے۔"

"آپ اپ گاؤل میں کیا کام کرتے تھے؟"
"صاحب کھیت باڑی کا کام کرتا تھا۔"
کیا آپ کے اپنے کھیت تھے؟"

''نہیں صاحب! اپنا کھیت نہیں تھا، ہم دومروں کے کھیتوں پر کام کرتے تھے۔''
ال فتم کے بیں نے مختلف سوالات پوچھے جن کا بالواسطہ یا براہ راست تعلق ان کے ساجی و معاثی زندگی سے تھا۔ ان سوالوں کے اس نے جتنے جوابات دیے ان سے اس کے اندر کا چھپا ہوا کرب دھیرے دھیرے اجر کر سامنے آنے لگا۔ یہ دیکھ کر اچپا تک میرے اندر کا فنکار جاگ اُٹھا۔ ایسے معاثی طور سے چھڑے ہوئے اُن پڑھ اور فیر ہنرمند مزدوروں سے ان کے دل کی بات نکالنے میں بہت دفت تو ہوتی ہے، لیکن فیر ہنرمند مزدوروں سے ان کے دل کی بات نکالنے میں بہت دفت تو ہوتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں ان کے زخموں کو آہتہ آہتہ کریدنے میں مجھے بڑا مزا آتا ہے۔ میں نے اکثر ان کے زخموں سے فاسد مواد نکال کر باہر کرنے کی کوشش کی ہے تا کہ ان کے جذبوں کی تھلیم ہوسکے۔ میں نے دیکھا سامنے ایک بچہ گولی چوٹ کھیل رہا تھا۔ جس جذبوں کی تعلیم ہوسکے۔ میں نے دیکھا سامنے ایک بچہ گولی چوٹ کھیل رہا تھا۔ جس کی عمر مشکل سے پانچ سال کی ہوگی۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کرکے پوچھا۔

" یہ کون ہے؟" اس نے بڑی دلچپی لیتے ہوئے بتایا،" یہ میرا بیٹا ہے۔" " اور کتنے بچے ہیں، آپ کے؟" " میرا کوئی نہیں ہے اس کے سوا \_\_\_ " " آپ کے ماں باپ؟" " مرگئے۔" " آپ کی پتنی؟"

میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ۔۔۔۔ "اس نے قدرے چیخ کر کہا اور بیڑی کے لیے لیے لیے کئی لیے نگا۔ میں نے محسوں کیا کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا جارہا ہے۔ میں نے اس کی پند اور شوق پو چھے۔ حالانکہ یہ میرے سروے کے حوالے ہے غیر ضروری سوال تھا۔ لیکن اکثر وہیش تر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آ بجیکٹ کا موڈ بدلنے کے لیے بچھ دوسرے سوالات پو چھنے پڑتے ہیں، کیونکہ انسان کے ساتھ مشکل یہی ہے کہ وہ انسان ہے، مشین نہیں۔ اس کے سینے میں دھڑ کتا ہوا دل ہوتا ہے، اور دماغ کہ وہ انسان ہے، مشین نہیں۔ اس کے سینے میں دھڑ کتا ہوا دل ہوتا ہے، اور دماغ اے ہر وقت سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔

دل میں اگر جوش و امنگ ہوتو د ماغ حسین خواب سجانے لگتا ہے۔ پچھ ایمی ہی کیفیت سکھد یو کی تھی۔ اس نے اپنے بہند اور شوق کے متعلق بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھا کر بڑا آ دمی بنانا چاہتا ہے تاکہ اسے اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہو۔ لیکن جول ہی میں نے اس سے اپنے سروے کا آخری سوال پوچھا کہ ہمارے ساج میں جو برائیاں ہیں بھی آپ نے سوچا، یہ کیوں ہیں، انھیں کس طرح دور کیا جاسکتا ہے۔ وہ سنتے ہی چراغ پا ہوگیا۔ لیکن جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے قدرے جاسکتا ہے۔ وہ سنتے ہی چراغ پا ہوگیا۔ لیکن جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے قدرے جن آواز میں بولا۔

"دیکھے صاحب! ہم کوساج ہے کوئی مطلب نہیں۔" میرا بجش بڑھ گیا۔ میں نے خاموش رہ کر اے اپنے دل کی بھڑ اس نکالنے کا پورا موقع دیا۔" میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہم کو کس سے مطلب ہے، بھاڑ میں جائے سات اور سات کے لوگ۔' وہ شاید سان کے معنی صرف اس کے اپنے گاؤں کے لوگ ہی سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے قدرے وضاحت کرتے ہوئے کہا ۔۔۔ '' آپ نے بھی ایسا محسوس نہیں کیا کہ ساج میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے۔ وہ مردوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں کی نہیں کیا کہ ساج میں عورتوں پر ظلم سہنے پڑتے ہیں۔ وہ ہماری زندگی میں خوشیاں لاتی ہیں لیکن ہمارا ساج ان کی ذرائی فلطی معاف نہیں کرتا اور جہیز کم لانے خوشیاں لاتی ہیں لیکن ہمارا ساج ان کی ذرائی فلطی معاف نہیں کرتا اور جہیز کم لانے کراسے جلا دیتا ہے، طرح طرح کے مظالم کرتا ہے۔ ان سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، وہ ای لائق ہیں۔''میں نے لیجے میں کہا۔'' ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، وہ ای لائق ہیں۔''میں نے فورا سوال کیا۔

" کیا آپ اپنی پتنی کے لیے بھی ....؟"

"صاحب! اس کے بارے میں تو مت ہی پوچھو۔ اس نے جیبا مجھے دھوکا دیا ہے کوئی ناری الیانہیں کرسکتی۔" یکا یک میرانجٹس انتہا کو پہنچ گیا۔ میں نے دریافت کیا۔" کیا دھوکا؟ بیوی اور دھوکا، پچھ بھی نہیں آتا، بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے؟" پیتہ نہیں اس نے سایانہیں مگر وہ آہتہ آہتہ ماضی کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں نے مال میں نے اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کی تھی ۔۔۔ اس کے لیے میں نے مال باپ کو چھوڑ دیا۔ اپ رشتہ داروں میں شادی نہیں کی۔ اپ حصے کے کھیت پچ باپ کو چھوڑ دیا۔ اپ رشتہ داروں میں شادی نہیں کی۔ اپ حصے کے کھیت پچ اپ کو چھوڑ دیا۔ اپ رشتہ داروں میں شادی نہیں کی۔ اپ حصے کے کھیت پت اس کے باب کو چھوڑ دیا۔ اپ رہتی وہ خوش نہیں ہوئی تو گاؤں چھوڑ کر نوکری کی کھوج میں شہر چلا آیا ۔۔۔۔ اس پر بھی وہ خوش نہیں ہوئی تو گاؤں جھوڑ کر نوکری کی کھوج میں شہر چلا آیا ۔۔۔۔۔ اس کی گھٹی میں پڑا تھا۔ اس کے ساتھ مزدوری کرتی تھیں، لیکن میں نے اسے ہردم خوش رکھنا چاہا۔ میں نے اس سے بیار کیا تھا۔ میں اس سے بیار کیا تھا۔ میں بڑا تھا۔ میں میں خوش کی کھٹی میں پڑا تھا۔ میں سے بیار کیا تھا۔ میں میں نے تا کہ تا تھا۔ میں کہ میں کے بیار میں کھوٹ تھا۔ پاپ تو اس کی گھٹی میں پڑا تھا۔ میں دوستوں نے بتایا تھا۔ میا کر منوج شکھ کا لڑکا اس سے ملنے آیا کرتا تھا۔ میں میں میں کے بیار میں کھوٹ تھا۔ پاپ تو اس کی گھٹی میں پڑا تھا۔ میں میں کے بیار میں کھوٹ تھا۔ پاپ تو اس کی گھٹی میں پڑا تھا۔ میں دوستوں نے بتایا تھا۔ میا کر منوج شکھ کا لڑکا اس سے ملنے آیا کرتا تھا۔ میں

ان کی باتوں کو کب تک ان سی کرسکتا تھا۔ دو سال تک کما کما کر پییہ بھیجتا رہا۔ میرا بیٹا دو برس کا ہوگیا تھا، اس لیے خرچہ بھی بڑھ گیا تھا۔ دو سال بعد بغیر اسے خبر دیے، ایک رات چیکے ہے، میں گھر پہنچ گیا۔

اس رات، شام ہی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہورہی تھی۔ موسم سرد تھا۔ تیز ہوائیں درختوں کی بھیگی ہوئی شاخوں ہے ہوکر سٹیاں بجاتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ اندھیری رات میں لاٹین کی کا نبتی ہوئی مدھم روشی دروازے کی بھاٹوں سے چھن چھن کر باہر آرہی تھی۔ میں دروازے کے بھاٹوں سے چھن چھن کر باہر دو بھاری بھاری ہے۔ اندر سے دو بھاری بھاری ہے بھا سانسوں کی آوازیں آرہی تھیں۔ میں فورا کھڑی کی طرف بڑھا، جس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ آہنی سلاخوں کے بھے سے میں فورا کھڑی کی طرف بڑھا، جس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ آہنی سلاخوں کے بھے سے میں نے جوں ہی فرش پر ایک چٹ کی روشی تھینی، میں اس دم بُت بن کررہ گیا ۔ سامنے فرش پر ایک چڑائی کے اوپر دھنیا آنکھ موندے پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال چہرے اور کندھوں پر بکھرنے ہوئے تھے، بچھ ہی دور بچھی ہوئی چار پائی کے اوپر اس کی گھگری اور میلی کچیلی چولی پڑی ہوئی تھیں۔ کوئی اس کے سینے پر اس طرح جھکا ہوا تھا گھگری اور میلی کچیلی چولی پڑی ہوئی تھیں۔ کوئی اس کے سینے پر اس طرح جھکا ہوا تھا کہ اس کی نگی پیٹھ صاف نظر آرہی تھی۔

سیسب کھ میری آنھوں نے صرف ایک لمحہ میں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول گیا۔ غصہ سے میری ٹانگیں کا پنے لگیں۔ میں نے اوسارے میں رکھی کلہاڑی اٹھاکر پوری طاقت سے دروازے پر وے ماری۔ دروازہ کھل گیا۔ ابھی ہاتھ اٹھاکر دوسرا وارکرنا ہی چاہتا تھا کہ دھنیا نے خوف سے اس حالت میں آکر مجھے پیچھے سے کیڑ لیا۔ اس کے بدن سے انگارے پھوٹ رہے تھے۔ تبھی ٹھاکر کے لاکے پر میرا وار ہوچکا تھا گر دھنیا نے اسے بچا لیا۔ کلہاڑی الٹ کر ملکے پر گئی۔ ملکا ٹوٹ گیا، وار ہوچکا تھا گر دھنیا نے اسے بچا لیا۔ کلہاڑی الٹ کر ملکے پر گئی۔ ملکا ٹوٹ گیا، جس سے پانی نکل کر پورے فرش پر پھیل گیا، اب فرش تو دُھل چکا تھا لیکن \_\_\_\_\_

دوسرے دن میں اسے چھوڑ کر ادر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر شہر چلا آیا۔ ''لیکن، آپ نے گاؤں کے دوسرے لوگوں سے مدد کیوں نہیں مانگی، آخیں بتایا کیوں نہیں؟''

"صاحب! میں نے کہا نا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔" اس کی آواز میں درد تھا۔

"میں نے گاؤں کے ایک ایک بزرگ سے کہا،لیکن ٹھاکر سے وشمنی کون مول لیتا" تھوڑے سے توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوا۔

"س نے میری دھنیا پر ہی الزام لگایا ۔۔۔۔ وہ بدچلن ہے۔" اس کی آواز کا پہنے گئی۔ تھوڑی سی خاموثی کے بعد اس نے فکرمند لہجہ میں کہا۔ جانے کہال ہوگی ۔۔۔۔۔ کہال ہوگی ۔۔۔۔۔ وہ دورخلاؤں میں گھور رہا تھا۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا محسوس ہورہا تھا۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا محسوس ہورہا تھا۔۔۔۔۔۔ " اس کے بھولین نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا ۔۔۔۔۔ اس اگل ہی کی بات ہے۔ سارا منظر آئھوں میں گھوم جاتا ہے، اپنا گھر دوار انسا لگتا ہے،کل ہی کی بات ہے۔ سارا منظر آئھوں میں گھوم جاتا ہے، اپنا گھر دوار تھا، بچہ تھا ۔۔۔۔اگر جائی تو کیا اور نہ ہوتا۔"

"كياا۔ اپنے بچے كى ياد بھى نہيں آتى؟"

"پیتہبیں، صاحب! اس ظالم سان نے تو اس معصوم ہے اس کی ممتا تک چھین لی۔"
شام ڈھلنے گئی تھی، شام کا دھندلکا تیزی سے پھیلنا جارہا تھا۔ بیس نے اپنے
کاغذ پتر سمیٹے اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آخری بار اس کی آنکھوں بیس
جھانکنے کی کوشش کی تو متحیررہ گیا \_\_\_\_ جہاں کچھ دیر پہلے تک نفرت کی چنگاریاں
بھڑک رہی تھیں۔ اب وہاں، ان آنکھوں بیس درد مجرے آنسوؤں کے قطرے تیر
دے تھے۔

# کتنا وکش ہے بیرفریب محبت

سے اس زمانے کی بات ہے جب میں جواہر لال نہرو یو نیورٹی میں پڑھتا تھا۔ ہندوستانی زبانوں کے مرکز کے تحت میں ایم۔ اے کورس میں تھا اور میری پردگرامنگ اردوتھی۔ میں نے زندگی کا بڑا حصہ گھر پہرہ کر گزارا تھا جہاں باپ کی شفقتیں تھیں، مال کی متابھی، بھائیوں اور بہنوں کا بیار تھا اور بھا بھیوں اور بہنوں کی نندوں کی دلیپ با تیں تھی، لیکن .... ہوشل کی زندگی بالکل روکھی بہنوں کی نندوں کی دلیپ با تیں تھی، لیکن .... ہوشل کی زندگی بالکل روکھی کھی، چوبیسوں گھنے لڑکوں کے ساتھ رہنا، جہاں بھی پیچلر لاکے ہوں وہاں بھی بیچلر لاکے ہوں وہاں کی فضا ہوتی ہے، صنف نازک اور وجودِ زن کی عدم موجودگی کانٹوں کی عجیتی تھی۔ جسوسا میری کلاس میں تو ویرانی تی ویرانی تھی۔ بیں لڑکوں میں طرح چھتی تھی۔ خصوصا میری کلاس میں تو ویرانی تی ویرانی تھی۔ بیں لڑکوں میں ایک خاتونِ مشرق تھیں جے دیکھنے کے بعد ' کچھ' بھی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے سسٹر میں بڑی کوشش کی کہ کی ماو رخ کا قرب نصیب ہوجائے لیکن کچھ نہ ہونا تھا۔ پہلے سسٹر میں بڑی کوشش کی کہ کی ماو رخ کا قرب نصیب ہوجائے لیکن کچھ نہ ہونا تھا۔

دوسرے سسٹر میں میں نے توبہ کرلی اور فیصلہ یہ کیا کہ اب نہ کسی سے ول

لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پابندی سے یو نیورٹی کی سینٹرل لائبریری جانے لگا لیکن ....ابھی تو بہ کی ہی تھی کہ جام پہ جام بردھنے لگے۔

لائبریں کے پانچویں فلور پر جارہا تھا کہ اچا تک دوسری منزل پر لفٹ رک گیا،
لفٹ کا دروازہ کھلا تو دل پر ایک زبردست جھٹکا لگا۔ جھکی ہوئی بڑی بڑی غلافی آنکھوں
کے اُوپر سے پلکیں اٹھیں، آنکھیں چار ہوئیں اور کوئی برق می پورے جسم میں دوڑ گئ،
سانسیں تیز ہوگئیں، وہ سرا پا پری وش لفٹ کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا، ایک
ساعد سیمیں اٹھا .... بخر وطی انگلیاں، ان پر بڑے سلیقے سے تراشے ہوئے گا بی ناخن .....
اس نے لفٹ کا بٹن دبایا اور مجھے محسوس ہوا گویا کسی نے ان ناخنوں کو میرے دل
میں چھود ہے ہوں۔
میں چھود ہے ہوں۔

ریڈنگ روم میں بیٹھ کر کتاب کھولے کھڑی سے باہر دور خلاؤن میں دیکھ رہا تھا
اور ذہن پوری طرح اس پری جمال کے حسن کی بھول بھیلیوں میں الجھا ہوا تھا، بتلی
لیکن بھاری گاڑھے رنگ کی قیمتی اسکرٹ کے اوپر جیکٹ، شولڈر تک بال، ایک ہاتھ
میں نھا سا خوش رنگ ملائم رومال، نشلی اور سحر آگیں آنکھیں .... میں سوچنے لگا، شاید
ایسے ہی نازک مرطے سے بٹ کر سودا نے کہا ہوگا ۔

کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا ساغر کومرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں

شیکسپیر کی پورشیا اور وڈ زورتھ کی لوتی حسین تھیں، پر اتنی حسین کہال ہول گی؟ سارا وقت ان ہی خیالوں میں بیت گیا۔

واپسی میں عجب اتفاق کہ پھر لفٹ رُکا، دروازہ کھلا اور وہ گل اندام سمٹا سمٹا سمٹایا کرے میں داخل ہوگیا، گراؤنڈ فلور پر میں، دور تک اے جاتے ہوئے دیکھا رہ گیا۔مورکی طرح اس کا چلنا، میں نے سوچا مور بھی اتنا سبک خرام کہاں ہوگا؟ گوری گوری پنڈلیاں جاپانی گڑیوں کے جیسے نتھے نتھے خوبصورت پاؤں .... میں دیر تک د مکھتا رہا حتیٰ کہ وہ ماحول کی دھند میں مم ہوگئی۔

میں نے ہوشل آکر انظار سے بتایا جوکہ میرا انتہائی قریبی دوست تھا۔ کہنے لگا "يار! كمال كرتے مو، ايك عى نظر ميں شھيں عشق موگيا؟" ميں نے كہا،" يوتو ميرا دعویٰ ہے۔" میں نے ذرا شوخی سے کہا،" جے میں آئکھ بحر دیکھ لوں، ال اور نا كا فيصله اى دم آنكھول آنكھول ميں ہو جاتا ہے۔"

اب اکثر ایما ہوتا کہ ہماری نگامیں لڑ جاتیں اور عجب اتفاق تھا کہ روز لفٹ پر ا یک بار ضرور ملاقات ہوجاتی تھی۔ ان آ تھوں میں چھپی ہوئی دعوت ہے نوشی دیکھ کر میرا احساس تطنگی اور بڑھ جاتا۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں ایک دوسرے کی عادت اور اداؤں سے مانوس ہونے لگے۔ وہ اب مجھے تشنداب دیکھ کرخرام ناز سے زمین پر تھوکریں مارتا ہوا چلتا اور کسی شوخ ساقی کی طرح زیر اب تبسم بھیر دیتا۔

مجھے اب" کچھ کچھ" ہونے لگا تھا۔ میں ہر روز شیوکرتا، ہر روز نئ ٹائی بدلتا، در تك بال سنوارتا، اس كے بعد بى لائبرى جايا كرتا تھا۔ اب مجھے يرفيوم لگائے بغير لا بَرري جانے ميں اچھانہيں لگتا تھا۔لڑكوں ميں كم كم بيٹھنا اور الگ الگ رہنا۔

ایک دن اقبال، میرا دوست جو واقعی اسارث بے کہنے لگا۔" یار! اس سمسٹر میں تم میں بدی تبدیلی آئی ہے۔ مذاق نہیں سے کہدرہا ہوں تم جب سوٹ پہن کر آتے ہوتو بڑے اسارٹ لگتے ہو۔"

"چھوڑو بھی یار! کیوں مج صبح جائ رہے ہو۔" میں نے اسے فورا ٹال تو دیا لیکن اس کا آخری جملہ میرے ذہن سے چیک کررہ گیا تھا۔

مجھے خود بھی ان تبدیلیوں کا احساس ہونے لگا تھا، پچھلے سمسٹر میں میں دو دفعہ ملیریا کا شکار ہوچکا تھا لیکن اس سسٹر میں میری صحت لگ رہی تھی، لڑ کے میرے بارے میں کہنے لگے سے کہ شاہد حسین ان دنوں خوب پڑھ رہا ہے اور بدیج تھا کہ میرا زیادہ وقت لا بریری میں گزرنے لگا تھا یہ اور بات ہے کہ وہاں بیٹھا نصاب کی

کتاب پڑھنے کے بجائے کتابِ عشق کی ورق گردانی میں مصروف رہتا تھا۔
وہ نازک اندام ہر وفت میرے خواب و خیال میں میرے حواس پر چھایا رہنے
لگا۔ اے دیکھتا تو دل میں عجیب ہلچل می ہونے گئی۔ میں اکثر سوچا کرتا کہ ۔
بخشے ہے جلوہ گل، ذوتی تماشہ غالب

چتم کو جاہے ہر رنگ میں وا ہوجانا

لین جب بھی اس خیال کے ساتھ دیکھتا تو اس کی شعلہ بار آنکھوں کی تاب نہ لاکر میری نگاہیں جلد ہی جھک جاتی تھیں۔ آنکھوں آنکھوں میں بیسلام و پیام چل رہے تھے اور میں اس کی ہر ہر اداؤں بیسوسو جان سے قربان ہورہا تھا۔

ڈیک کیلنڈر پر تاریخ کے اوراق فلاف معمول قدرے تیزی سے الف رہے میں تھے کہ ایک دن جب دم توڑتے ہوئے جاڑے کی سردرات تھی تقریباً گیارہ بج میں گئا ڈھا ہے سے کافی پی کرجھیلم لان سے گزرتا ہوا چلا آرہا تھا۔ گلوں پر بہار کی آمد آمد تھی۔ ایسے میں بقول اقبال آمیاں میں تھی ہرتے نہیں تھے طیور۔ لڑکیوں کے گنگا ہوشل کے سامنے پھولوں کے خیابانوں سے بھینی بھینی مختلف النوع خوشبوئیں آربی تھیں، بسیط لان میں چاندنی انگزائیاں لے ربی تھی، شبنم ہوتی جاربی تھی کہ چلتے چلتے اچا تک جیسے کی نے میرے قدم روک لیے سے سامنے درخت کے سائے میں چھوٹی چوٹی چانوں پر جوان جوڑے ہم آغوش تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ میں چھوٹی چانوں پر جوان جوڑے ہم آغوش تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ میں جھوٹی چھوٹی چانوں پر جوان جوڑے ہم آغوش تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ شین گانوں پر جوان جوڑی بی بات نہ تھی، لیکن .... میرے خوابوں کا شیش محل یک نے میں چھوٹی چین چین چور ہوگیا۔

میرامعصوم قاتل کسی کی آغوش میں بے قراری سے مجل رہا تھا۔ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، میں پاؤں پکتے ہوئے وہاں سے جلد سے جلد اپنے کمرے میں چلا آیا، رات مجر میں کروٹیس بدلتا رہا۔

"دنیا میں تقدس نام کی چیز نہیں، ہر جگہ دھوکا ہے، محبت کا وہ مقدس جذبہ دنیا

سے ناپید ہو چکا ہے۔ ہر خوبصورت بھول کے پیچھے کوئی افعی چھپا بیٹھا ہے جو اس کے پرستاروں کوکسی بھی بل ڈس سکتا ہے۔''

دوسرے دن بادل ناخواستہ میرے قدم لائبریری کی طرف اٹھ گئے۔

میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے نگاہ بھی اٹھا کر دیکھوں گانہیں۔ انظار ٹھیک کہتا

تھا، جھے ہی سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے اپنا ساسجھ لیا تھا۔ دفعتا میں نے دیکھا،
وہ سامنے سے گزری لیکن میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ
میرے سامنے بل بھر کو رکی اور آگے بڑھ گئی۔ اب مجھے اس کی ان حرکتوں سے
وحشت می ہونے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے رجھانے آئی ہے۔ لیکن میں نے
بھی قتم کھا رکھی تھی کہ اس مگر و فریب بھری آئکھوں کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں
دیکھوںگا۔ میں ورق گردانی میں مصروف ہوگیا۔ کافی وقت گزرگیا تو یکا یک مجھے
دیکھوںگا۔ میں ورق گردانی میں مصروف ہوگیا۔ کافی وقت گزرگیا تو یکا یک مجھے
میں علی جینے کوئی میری کری کے پیچھے کھڑا ہو۔ یکا یک مڑ کر دیکھا تو .... بجیب
ملی جلی کیفیت سے دل بڑپ کے رہ گیا۔

وه ميرا قاتل!

میراسیما!! .... جانے کب سے میری پشت پر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا .... اس کی سرخ ڈورے پڑے بے خواب آنکھوں میں آنسو تیررہ بے تھے۔
"جی ہاں! وہ اشک ندامت ہی تھے۔" اُن بیش بہا آنسووں کے قطروں کو میں نے اپنی انگلیوں میں جذب کرلیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئھیں حوادثِ زمانہ سے محفوظ رکھنے کی قشم کھا لی۔

#### نيا سورج نيا سوريا

سورج کی لطیف کرنیں پڑتے ہی بھولا کی آنکھیں کھل گئیں۔
اے پہار جنگل گاؤں ہے آئے ہوئے تین ماہ ہو پچکے تھے۔ اس نے ایک بھر پور انگڑائی لی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے ادھر اُدھر دیکھا۔ دتی کا فٹ پاتھ ابھی سور ہا تھا۔ ابوالکلام آزاد کے مزار کے سامنے والے پارک کے کونے پہ چائے کے وُھالے میں کچھ رکشہ بان زمین پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں کے وُھالے میں کچھ رکشہ بان زمین پر بیٹھے چائے بی رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کتوں کے کھانے والے بسک تھے، جے چائے میں ڈبو ڈبو کے وہ سب کھاتے جاتے ۔ اس نے اٹھ کر اپنی پھٹی ہوئی میلی ہی چاور سرہانے سے نکال کر نالے جاتے ۔ اس نے اٹھ کر اپنی پھٹی ہوئی میلی ہی چاور سرہانے سے نکال کر نالے کی سلیب پر لئکا دی تاکہ دھوپ لاندر نہ آنے پائے۔ اس کی نگاہ اس نالے سے برھتی ہوئی جہاں اس جیسے گئی انسان راجدھانی کی بلند تھارتوں سے بے نیاز اپنے بیٹے میں مست نالے کے پئے فرش پر پڑے ہوئے تھے، زینوں تک گئی اور پھر ذینہ بہزینے جامع مجد کے عالی شان او شچے دروازے پر جاکر فک گئی۔ پھر مجد کے عالی شان او شچے دروازے پر جاکر فک گئی۔ پھر مجد کے عالی شان او شچے دروازے پر جاکر فک گئی۔ پھر مجد کے عالی شان او شیے دروازے پر جاکر فک گئی۔ پھر مجد کے عالی شان او شیجے دروازے پر جاکر فک گئی۔ پھر مجد کے عالی شان او نے دروازے پر جاکر فک گئی۔ پھر مجد کے عالی شان او نے دروازے کی بانجائی بلندیوں پر جاکر فک گئی۔ پھر مجد کے عالی شان او نے موزی انجائی بلندیوں پر جاکر فک گئی۔ پھر مجد کے عالی شان او نے دروازے کی انجائی بلندیوں پر جاکر فک گئی۔ پھر مجد کے عالی شان او نے دروازے کی بانجائی بلندیوں پر جاکر فک گئی۔ پھر مجد کے عالی شان او نے دروازے کی بانجائی بلندیوں پر جاکر فک گئی۔ پھر مجد کے عالی شان او نے دروازے کی باندوں کی انجائی بلندیوں پر جاکر فک گئی۔

جہال کئی جوڑے آزاد کبوتر بیٹے گویا وقت کی کوکھ سے نکلنے والے نے سورج کے مختظر تھے۔

یکا یک اس کا ذہن سلطانہ کی طرف چلا گیا۔

اس نے بھی بھی نئے سورج کی تمنا کی تھی، وہ مغرور نہیں بھی، وہ اسے جاہتی تھی۔ اس کے بچپن کی دوست تھی، وہ اس کے ساتھ شادی بھی کرنا جا ہتی تھی لیکن وہ مومن تھی بھولا ماتھ تھا۔ بھلاعظمت میال اپنی بٹی کی شادی اس کے ساتھ کیے كريكة تھے۔ آخر ايك دن اس كى سكائى ہوگئى۔ وہ چلى گئى ليكن ايك خلش دے گئى جوآج بھی اس کے سینہ میں اضطراب بیا کردیتی ہے۔ جب بھی اس کی یاد آتی ہے ایک ہوک ی دل میں اٹھتی ہے۔ ایک میٹھی کک اے ایک وم بے چین کردیتی ہے ....وہ کتنا تندرست تھا۔ اس کے اپنے کھیت اور بیل تھے۔ اس کی گائیں بھی تھیں وہ سورے خود بی دودھ دوہا کرتا تھا، کھانے میں اس کی مال اس کے لیے چھاچھ بنا دیا کرتی تھی۔اب نہ مال رہی نہ کھیت رہے نہ بل بیل اور نہ گائیں۔سب کا سب وقت نے اس کے ہاتھوں سے چھین لیا، وہ تو بھلا ہو چودھری جی ساہوکار کا جوکہ انھوں نے قرض کی وصولی میں زیادہ سختی نہ کی ورنہ وہ کہاں جاتا اور کہاں سے لاکر ان کے پیے دیتا۔ بابوجی کے مرنے کے بعد تو برے بھائی نے شراب کی بری لت كے كارن اسے كہيں كا نہ چھوڑا تھا۔ مرتاكيا نہ كرتا، يركھوں كے آباد كيے ہوئے آم کے باغات، مہوا، کیندو، کم ، شال اور پلاش کے جنگلات، سال بحر بحرا رہے والا كنوال سب كچھ چھوڑ كرآ گيا۔ كيا خرتھى، يدون ديكھنے پڑيں گے۔ اس نے تو سنا تھا کہ نوکری مل جاتی ہے گریہاں تو ایماندار آدمی کا گزارہ نہیں۔ ٹھگوں، بے ایمانوں کی دتی دلبر بن ہے۔ ایماندار محنتی آدمی کوکوئی یو چھانہیں۔

اس نے بھوک کی شدت سے بے حال ہوکر جب کروٹ بدلاتو نالے کی دیوار کے اوپر سے لال قلعے کی اوپی فصیل نظر آرہی تھی، جہاں آزاد بھارت کا پرچم لہرا رہا

تھا۔ اس نے پھٹی ہوئی چاور کی سوراخ سے دیکھا۔ ایک موٹا سا بڑی تو ند والافخض، جوشکل اور لباس سے کوئی سیٹھ معلوم ہوتا تھا، بغل میں چرئے کا بیک دبائے کھڑا پیشاب کر رہا تھا۔ اس نے سوچا، ذیابیلس کا مریض ہے شاید اور پھر آئکھیں بند کرلیں۔ پیٹاب کی بدبوکا ایک زوردار بھبکا آیا اور اس کے نتھنوں میں سرایت کرتا ہوا گزرگیا۔

اسے میلخت کامنی کی جھگی یاد آگئے۔ جب وہ پہلی دفعہ گیا تھا۔ جھگی شہر کے كوڑ اكركث اور پھر غلاظت كے ڈريسے كى اونجائى يربنى ہوئى تھى۔ وہاں سات آ تھ حبلیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی، سور کے باڑوں جیسی، پھرمٹی اور مکڑے اینوں کی بنی ہوئیں، اور بولی تھین کی جاور ڈال دی گئی تھی تا کہ برسات میں یانی نہ میکے۔ وہاں ای طرح بدبوؤں کا بھبکا آتا تھا۔ ہوا کے جھوٹکوں کے ساتھمتلی پیدا کرنے والی بدبو، اے گاؤں کے سہانے دن یاد آگئے۔ جب وہ اینے تالاب کے کنارے والی مچلواری سے گزرتا تھا موسے اور بیلے کی خوشبو اس کے قدم روک دیتی تھی۔ وہ ملطانہ کے بالوں میں سجانے کے لیے پھول توڑ لیا کرتا تھا۔ مگر اب تو سلطانہ اس کی زندگی کی ورانیوں سے بہت دور جا چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا لیکن کامنی بھی بری لا کی نہیں ہے۔ اس کے تراشے ہوئے بال اس کی بری پیٹانی پر اچھے لگتے ہیں۔ وہ میک اپ کرتی ہے تو کیا ہوا شہر میں تو ہر کوئی میک اپ کرتا ہے۔ وہ تارکول سے زیادہ کالی ہے تو کیا ہوا اس کے تیکھے تاک نقشے پوری دئی میں ڈھونڈنے سے نہ ملیں گے۔ تب ہی تو اس کی جھگی میں جائے سے کے لیے آٹو رکشا ڈرائیور تک آتے ہیں لیکن وہ سب مجھتی ہے۔ وہ کسی کو اپنے قریب مختلے نہیں دیتی جبکہ اسے پہلی ہی بار میں اس نے اپی چاریائی پر بھایا تھا۔ اس کا نام پوچھا تھا اور بغیر مانگے اسے اب ہاتھوں کی بنی ہوئی جائے پلائی تھی اور ان سب چیزوں کود مکھ کے منگلو اس پر رشک کرنے لگا تھا ویسے منگلورڈی کاغذ اور پولی تھین ضرور چتا تھالیکن اے اچھے

برے کی پیچان تھی۔ تب ہی تو اس نے دو تین دنوں کے اندر ہی اندر اسے آدھا شہر گھوما دیا تھا ورنہ دتی جیسے بڑے شہر میں تو کوئی پوچھنے سے بھی نہیں بتا تا کہ کون سی گلی کہال نگلتی ہے اور پھر ان پڑھ دیہا تیوں کے لیے تو بس کا سفر بھی محال ہے۔ سرکار نے غریبوں کے لیے تو بس کا سفر بھی محال ہے۔ سرکار نے غریبوں کے لیے سستے کرائے کی بس تو چلوا دی لیکن اسے اتنا کھن بنا دیا ہے کہ صرف پڑھے لکھے بابولوگ ہی سفر کر سکتے ہیں۔

وہ سوچنے لگا۔ منگلو واقعی اس کا جگری دوست ہے ورنہ اگر وہ نہ ہوتا تو مچھلی گودام میں سری مجھلیوں کے ٹوکرے ڈھوتے ڈھوتے وہ بیار پڑ جاتا۔ اس کے پھیے دوں میں مھنڈک لگ جاتی۔ برف جرے کمروں میں چلتے چلتے اس کے یاؤں سوجن سے پھٹ پھٹ گئے تھے۔ مالک پیسہ دیتا تھا اور نہ ہی جانے دیتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ پردیسی ہے کچھ نہیں کرسکتا،لیکن خیر منگلونے بیاری کا بہانہ بنانے کا اسے کامیاب نسخہ بتا دیا تھا جس برعمل کرکے وہ نے نکلا۔ ای طرح ہوٹل کے کام سے بھی نجات ملی ورنہ دھوتے دھوتے ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ کیا ٹوٹ گئی، وہ مار مار کر اس كى كمرتور دية اور مونى مونى كاليال جوسنى يرى تھيں وہ الگ۔ اے اتى مار یر تی کہ وہ کسی سرکاری اسپتال کی سیر حیول پر بھوک سے بلک رہا ہوتا۔ یہ سب منگلو كے خلوص كا بتيجہ ہے كہ آج وہ آزاد ہے اور جب اور جہال جى جاسكتا ہے، كام كرسكتا ہے اور جب جي جا ہے سوسكتا ہے۔ اس كے اب تو تين تين ڈرے ہيں۔ ایک یمی جامع مسجد کے نالے کے اندر دوسرا برانی قبرستان کی وہ ہری دیوار والی قبر اور تیسرا ڈریرہ تو سورگ سان ہے سورگ ..... کامنی کی جھگی۔ کامنی اسے اچھی لگتی تھی۔ وہ جب اس سے باتیں کرتی تھی تو اس کے ہونٹ کے بالائی زاویے میں ہلکی س دلآویز جنبش ہونے لگتی تھی، اور ساتھ ہی تبسم کی ایک ہلکی سی لکیر اس کے ہونوں پر ریک جاتی تھی۔ اس کے گال کتنے بحرے بحرے سے تھے۔ کامنی بھی اے جاہتی تھی تب ہی تو ایک دن، جب وہ اینے پولی تھین کے تھلے کور کھ کے جس میں کھٹے باسی پلاؤ، ڈیل روٹیاں، سڑے ہوئے ملک کریم، جو گھے آم لیٹ، مرغ کے گوشت،
سیب کے چند کھڑے اور بہت سارے باسی سلاد تھ، وہ کوڑاکرکٹ کی ڈھیر سے
پرانے کاغذ چن رہا تھا کہ آئی دیر میں آٹھ دس موٹے موٹے بھورے رنگ کے سوروں کا
ایک غول کچیڑ پٹی کے عقب سے نمودار ہوا اور اس کے تھیلے کو کھینچ تان کرنے لگا تھا
اور وہ ان سے اپنا کھانے کا تھیلا چھڑانے میں خود کو انتہائی ہے بس و ناچار محسوس کر
رہا تھا کہ اتنے میں کامنی آگئ تھی اور اس نے سوروں کے منھ سے کس کر تھیلا چھڑا لیا
تھا۔ اس چھینا جھٹی میں وہ گڑ میں گرنے سے تو نیچ گیا تھا مگر اس کی ہھیلی کے پشت
پرسور نے پنجہ مار دیا تھا جس سے خون بہد نکلا تھا۔ اس کے کھانے کا تھیلا پھٹ گیا
تھا جس سے سارے کھانے نکل کر بھر گئے تھے۔ اس وقت کامنی نے اس پر اپنے
ہاتھوں سے اپنی پرانی ساڈی کا کنارا پھاڑ کر باندھ دیا تھا، اس روز وہ اسے بہت
ہاتھوں سے اپنی پرانی ساڈی کا کنارا پھاڑ کر باندھ دیا تھا، اس روز وہ اسے بہت

وہ کامنی کی نرم تکیہ پر اپنا سر رکھ کر سویا ہوا تھا اور وہ جب چائے گرم کر رہی سے ۔ اس دم اسے لگا تھا سورگ ای دنیا میں ہے اور الپرائیں بھی یہیں بستی ہیں۔ اس کا خیال تھا سورگ ایک خوثی کے احساس کا نام ہے جو اصل میں خود انسان کے اندر ہوتا ہے لیکن جلد ہی اس نے اس خیال کو ذہن سے نکال دیا تا کہ اس طرح سوچنے اندر ہوتا ہے لیکن جلد ہی اس نے اس خیال کو ذہن سے نکال دیا تا کہ اس طرح سوچنے سے کہیں پاپ نہ ہو۔ دفعتا منگلو بھی اس کی جھگی میں داخل ہوا تھا اوراسے اس بے تکلفی سے لیٹا ہوا دیکھ کر بوکھلا ساگیا تھا۔ جھگی میں منگلو کے گھنے کے بعد روشیٰ کی آمد بالکل بند ہوگئ تھی۔ اسے گھٹن کی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ باہر کھلی ہوا میں آگیا تھا۔ اسے یاد ہے تب ہی سے منگلو اس سے کھینچا کھینچا سا رہنے لگا تھا۔

وقت کا مصور کینوس پر رنگ بھرتا رہا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بنتی گئے۔ حتیٰ کہ ایک دان بھولا نے اسے وہ چاندی کی تھنگھروگی ہوئی انگوشی این بنیان سے صاف کرکے پہنا دی جو اُسے کوڑے دان سے ملی تھی۔ وہ انگوشی

اسے بری ہوتی تھی۔ اس نے اس کی رنگ میں دھاگے لپیٹ دیے تھے۔ تبھی کامنی نے بوی ہوتی تھی۔ اس نے اس کی رنگ میں دھاگے لپیٹ دیے تھے۔ تبھی کامنی نے بے صد جذباتی ہوتے ہوئے کہا تھا،" بھولو! تو میرے لیے لال جوڑا کب لائے گا؟ میں اس انگوشی کو تبھی پہنوں گی جب تو میرے لیے لال جوڑا بھی لائے گا۔"

لیکن اس کے پاس اتنے پیے کہال بچتے تھے کہ وہ سرخ جوڑا خریدتا، اس نے فران کی زور دیا تو راستہ سوجھ ہی گیا۔ اس نے پرانی قبرستان میں رہنے والے گورکن کے ہاں سے چارگز بچے ہوئے کفن کے کپڑے خریدے تھے اور انھیں خود این ہاتھوں سے سرخ رنگ سے رنگا تھا۔

دفعنا اسے یاد آیا۔ وہ کیڑے بندو درزی کے پاس پڑے تھے۔آج اسے جاکر لانا تھا۔ کل بی تو اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، وفعنا نالے کی سلیب سے سر پر ایک زور دار نگر لگی اور وہ اپنا سر سہلاتا ہوا باہر نکلا اور ایک جاتے ہوئے شخص سے اُس نے پوچھا،" بھائی صاحب! کل پندرہ اگست ہے با؟"" ہاں' مسافر جواب دیتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس نے وقت کا اندازہ لگایا کوئی دس سوا دس کا وقت تھا۔ وہ اپنا بڑا سا بورا پیٹے پر رکھ کر بندو درزی کے پاس جانے کے لیے اُٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ بندو درزی کے پاس بہنچا تو اس نے بتایا کہ تم نے تو ابھی تک کھڑا ہوا۔ جب وہ بندو درزی کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ تم نے تو ابھی تک ناپ دیا بی نہیں سے بی تو وہ سکتہ بی پڑ گیا۔ اب کیا بوگا؟ اس نے واقعی ناپ نہیں ویا تھا اور ناپ دیتا بھی کیوں کر کامنی کے پاس تو ایک بوگا۔ اب کیا بوگا؟ اس نے واقعی ناپ نہیں دیا تھا اور ناپ دیتا بھی کیوں کر کامنی کے پاس تو ایک بی شلوار قبیص تھی۔ جاتے وقت بندو نے کہا،" یہ کپڑے بھی لیتے جاؤ، جب ناپ ل

وہ سرخ کپڑے لے کر وصال یار کے تصور میں مگن بھا گئے بھا گئے لال باغ کی جھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کامنی کا سرایا اس کے خیالوں میں گھوم رہا تھا وہ مجرا بجرا ساسلونا بدن ابلا پڑتا تھا۔ کپڑے کشرتِ استعال کی وجہ سے جگہ جگہ سے گھس گئے تھے اور وہ میلے ہوکر عجب دکش انداز میں نمایاں ہوگئے تھے .... اچا تک

ات دور سے دھوال اٹھٹا ہوا دکھائی دینے لگا، اس کی سمجھ بین نہیں آرہا تھا کہ معاملہ کیا ہے، جب بی اس نے دیکھا لال باغ کی جھگیاں آگ کے شعلوں بیں جل ربی تھیں اور سامنے سیٹھ کروڑی مل اپنے ہفت منزلہ ہوٹل سوریہ کل کے گیٹ سے کھڑا تماشہ دکھے رہا تھا۔

معاً اس كے ذہن ميں كامنى كے جملے كونج المھے۔

"سیٹھ کروڑی مل یہال سے ہماری جھیوں کوختم کرنے والا ہے کیوں کہ ان حفید اس کے ہوئل کا جہال دنیا بھر کے بڑے بڑے اس کے ہوئل کا جہال دنیا بھر کے بڑے بڑے لوگ آ کر تھہرتے ہیں، شوخراب ہوجاتا ہے۔ میں کہیں چلی گئی تو اس مُر لی پان والے بھیاسے میرا پہتا ہوجہ لینا، میں اسے بتا کر جاؤں گی۔"

بعولا کومعامله منهی میں دریر نہ گلی، اپنی بستی ہوئی دنیا کو یکا یک اجڑتی دیکھ کروہ د بوانہ وار چلا اٹھا۔

" نبيس كامنى نبيس، تو مجھے چھوڑ كرنبيس جاسكتى۔"

" كامنى ..... كامنى ..... كامنى .....!"

ال سے پہلے کہ آگ بھانے والا ڈمکل وہاں پہنچنا جھیوں میں جلتے ہوئے انسانوں کی چیخ و پکار ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی اور جب شہر خموشاں کی می فاموشی طاری ہو چکی تو قائر بریگیڈ والے ان بجھی ہوئی چنگاریوں کو بچھا کر، سیٹھ کروڑی مل بی سے بخشش پاکر واپس چلے گئے تھے۔ ابھی لاشیں سڑی نہیں تھیں یا سیٹھ کروڑی مل نے فون نہیں کیا تھا، شاید ای لیے کارپوریشن کی گاڑی نہیں آئی تھی۔ اکا دکا لوگ جو رہ گئے تھے دور سڑکوں کے کنارے کھڑے تماشہ دیکھ رہے تھے۔ بھولا اپنی آنسو بحری نظروں سے اس کی جھگی کا راستہ بناتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور پھر اس نے اپنی کامنی کو ڈھوٹڈ بی نکالا۔

"کامنی! دیکھ میں تیرے لیے لال جوڑا لے کر آیا ہوں، کامنی تونے کہا تھا نا، دیکھ میں تیرے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں، تونے تو جنم جنم نبھانے کا، ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مجھے کیا خرتھی تو اتن جلدی چل دے گی تو ایسی بے وفا نکلے گی۔"

" نہیں تو بے وفانہیں ہو سکتی! " \_\_\_\_\_ وہ پاگلوں کی طرح تنہا کہنے لگا۔
" بے وفا تو سیٹھ ہے ... .. کروڑی مل ... .. سوریہ کل ہوٹل کا مالک ... .. جس
فی تخفیے اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ تو اس پھیلی ہوئی دھرتی پر اپنا ایک چھوٹا سا گھر
بیا سکے۔"

اس نے اس رنگے ہوئے پرانے کفن کے سرخ کیڑے سے کامنی کا سوختہ جسم اینے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ڈھانپ دیا۔

شام کی سرمی تیزی سے گہری ہوتی جارہی تھی بھولا نے سوریہ کل ہوٹل کی ساتویں منزل کی جائب کروڑی مل کی طرف قبرآلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے دیکھا اور معنی خیز انداز سے بدبدایا۔

" كروڑى مل! تو اس رات كى سابى ميں زيادہ دير تك ابنا منھ نہيں چھپا سكتا، مظلوم كى آہ خالى نہيں جاتى، مظلوم كے خون سے بہت جلد ہى ايك نيا سورج اگے گا جو تيرے كالے كرتو تو ل كا پردہ فاش كردے گا۔ تب يہ مظلوم تجھے .... يادركھ .... ہرگز ہرگز نہيں بخشيں گے۔"

اور پھر اچا تک شدت غم نے اس کی زبان گنگ کردی۔ وہ فی الفور شانت ہوگیا۔

### چمبل کی دسویں رانی

اونچے اونچے چٹانوں سے گھرے، گھنگھور جنگلوں والے کوہتان میں ایک نہایت ہی خوبصورت اونچے قد کی نازنین مردانہ لباس میں ملبوس بڑی عاجزی سے چمبل کا انتظار کررہی تھی۔

ال کے آنگن میں ایک خوفناک بندوق کی آواز ہوئی تھی۔ جے سنتے ہی وہ اس کے آنگن میں ایک خوفناک بندوق کی آواز ہوئی تھی۔ جے سنتے ہی وہ بے ہوش ہوگئی تھی۔ آنکھ کھلی تو اس چمبل گھاٹی میں وہ چمبل کے پہلو میں پڑی تھی۔ اسے پہلے پہل چمبل کی کڑیل مونچھوں کے نیچ سفید چیکیلے وانت و کھے کر بہت خوف لگا تھا۔ بڑی بڑی اور سرخ شرابیوں کی ہی آنکھیں اور ہاتھوں میں غیر مکمی شراب کی بوتل تھی۔ لیکن دھیرے وہ ان سب اشیا کی عادی ہوتی گئی۔ اب اسے وہ خوفناک بندوق بھی عزیز تھی سے ان سب اشیا کی عادی ہوتی گئی۔ اب اسے وہ خوفناک بندوق بھی عزیز تھی سے فرصت کے اوقات وہ بندوق لے کر جنگلی جانوروں کا شکار کرنے نکل جاتی۔ پہلے تو اسے بندوق چلانا نہیں آتا تھا لیکن وقت خوسب پچھ سکھا دیا اور اب وہ ایک غیر معمولی نشانہ بازتھی۔

ایک دن جمیل او ک کا مال چھپانے کی غرض ہے اپنے غار کی طرف جارہا تھا
ای وقت ایک زور دار دھا کہ ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو نویں رانی کے ہاتھ یں بندوق تھی اور تقریباً ایک فرال تک کی دوری پر ایک جنگلی جانور تڑپ رہا تھا۔ چمیل ایک زور دار قبقہد لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ مال رکھ کر اس نے نویں رانی کو اپنی بانہوں یس لے لیا تھا اور جذبات کی رویس بہدکر کہنے لگا کہ آج تک تو یس کنوارہ ہی رہا پرسوچتا ہوں کہتم سے شادی کرلوں۔ رانی شرماکر سٹ کی گئی تھی۔ اس نے رانی کو خوش کرنے کے لیا تھا اور جذبات کی رویس کرلوں۔ رانی شرماکر سٹ کی گئی تھی۔ اس نے رانی کو خوش کرنے کے لیے کہا تم تو آج کل بہت نشانے باز ہوگئی ہو۔ اگر تم کسی از تے ہوئے پرندے کو مار گراؤ تو میں کل سے شھیں بھی اپنے ہمراہ لے جاؤں گا، چلوگی نا ....! دوسرے بی لیے گولی کی آواز کے ساتھ پرندہ زمین پرتھا۔

شام کے وقت جب وہ شکار سے دل بہلا کر واپس لوٹ ربی تھی تو اس نے اس بوڑھے ڈاکو کو آتے دیکھا جو اب ڈاکو کے کام سے چھٹکارا پا چکا تھا جے رانی اتفاق سے نانا کہتی تھی۔ رانی نے کہا تھا کہ نانا جی میں کل سے شہر جارہی ہوں۔ مجھے دُعا میں دیں تاکہ میں اپنے کام میں کامیاب ہوسکوں اور کوئی جائے کے لائق بات ہوتو بتا کیں۔

بوڑھے ڈاکو نے کھانے کے بعد کہنا شروع کیا۔ سنو اس چمبل گھاٹی میں کئی ڈکیت آئے اور چلے گئے۔ پر چمبل ادھر سات آٹھ برسوں سے ہمارا سردار بنا ہوا ہے۔ ہم جبور ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی اس سے خوش ضرور ہوں گر میں ناخش اور سخت مخالف ہوں کیونکہ اس میں ایک بہت بری ات فری ہوئی ہے جے ہمارے یہاں بہت خراب سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اسے دوسروں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑنے اور ان کی عزت لوٹ کر ان کی زندگی برباد کرنے میں بڑا مرہ آتا ہے۔ تم سے پہلے اس نے آٹھ معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہے اور آٹھیں گولی کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ اس لیے میں بہی کہنا

چاہوں گا کہ بیٹا تم اس بات سے ہوشیار رہنا ... .. کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دولڑیاں گر پڑیں۔ اس نے آنسوؤں کو خشک کرکے پھر کہنا شروع کیا \_\_\_\_ دیکھو بیٹا! جب تم نے مجھے نانا کہا ہے تو میرا فرض بن جاتا ہے کہ شمصیں اس درندے سے بچاؤں پر میں مجبور ہو چکا ہوں۔ لیکن میرے چند ساتھی بھی اس کے خلاف ہیں۔ رہی دعا کی بات تو میں گنامگار بندہ کیا دعا دے سکتا ہوں۔ اوپر والے نے چاہا تو تمھاری زندگی میں بھی وُکھ نہ آئے اور تم ان مصیبتوں سے ہیشہ آزاور ہو۔

لیکن اب تو یہ ناز نین بہت کچھ بدل چکی تھی بلکہ چست و چالاک اور شجاعت کی ملکہ بن چکی تھی۔ بڑے بینکوں اور مال گوداموں کا آسانی سے کام کرجاتی تھی۔ چمبل سے زیادہ لوگ چمبل کی نویں رانی کے نام سے دہشت اور خوف کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ فوجی لباس پہنے گھوڑے پر چھلانگ لگاتی تو چمبل کے ساتھی بھی سہم جاتے تھے۔ اسے یہ واقعہ بمیشہ یاد رہے گا جب اسے دائیں پہلو کے نزدیک گولی گئی تھی۔ چمبل نے جلدی سے اُسے گھوڑے پر لادا تھا اور دہاں سے نو دو گیارہ ہوگیا تھا۔ وہ علاج کے بعد جلد ہی صحت یاب ہوگی تھی۔ اس کے بعد تو وہ اور بھی ظالم اور دہشت ناک ہوگئی تھی۔

پھمل کے اب تک نہ آنے ہے اس کی پریشانی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ سوچنے گئی آخر آج کون سا حادثہ در پیش آیا کہ اس نے مجھے بھی ساتھ نہیں لیا اور یہ پہلی بار ایس بات ہوئی ہے کہ اب تک وہ شہر سے نہیں لوٹا ہے۔

اتے میں ڈاکووں کی ٹولی آتی ہوئی دکھائی دی۔ جب یہ ٹولی سامنے آئی تو پہل نظر نہیں آیا۔ اس میں ہے جی کے دریانہ گل کہ چمبل مال چھپانے گیا ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ ای حالت میں دوڑتی ہوئی غار کے نزدیک پنچی ۔لیکن یہ کیا۔ اسے تو جسے سانب سونگھ گیا ہو۔ کسی لڑکی کی چیخ چلاہٹ سن کر وہ کھڑی ہوگئی۔ اس نے دیکھا

منگل کسی نازک سی لڑی کو اپنے بہلوؤں میں جکڑے زبروسی اس کے کوئل جسم کو تو ج رہا تھا اور اب معصوم لڑی کا جسم نیم عربیاں ہو چکا تھا۔ اتنے میں رانی کے دماغ پر
اس بوڑھے ڈاکو کی بات تیزی ہے قص کرگئ۔ وہ آہتہ ہے بردبرائی، ''اچھا تو یہ ہوگ ہمبل کی دسویں رانی۔'' دوسرے ہی لمحہ اس کی نظر بندوق کے گھوڑے پرتھی۔ جو نہی گھوڑا دبایا گولی کی آواز سنسان پہاڑوں کی فضا میں گونج گئی۔ مجبور و بے بس لڑک آنکھ پھاڑ پھاڑ کر اپنی خوف زدہ نگاہوں ہے اسے دیکھ رہی تھی۔ ادھر چمبل کے سینے میں گولی پیوست ہو چکی تھی۔ جب رانی غار سے اس لڑکی کو نکال کر آگے بردھی تو چمبل کے سارے ساتھیوں کی آئکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں ۔۔۔۔!

# خود کشی کا سوال

انسپکٹر امجد خال کسی دفتری کام سے باندرہ سے بونا جارہا تھا۔ وہ اپنی بائیک پر سوار، باد مخالف کا سینہ چیرتا چلا جارہا تھا۔ دفعتاً اس نے پُل پر موٹر سائیکل کی رفتار دھیمی کردی پھر پھھآگے چل کر روک دی۔

"کیا بات ہے؟ روکنے کے لیے ہاتھ کیوں دکھایا تم نے۔" انسپکڑ امجد خال نے بوسیدہ چادر اور دھوتی میں ملبوس اس اپائج شخص سے دریافت کیا جو دور ہی سے گاڑی روکنے کے لیے ہاتھ دکھا چکا تھا۔

"بابوجی! جلدی سے اس بل کے نیچے دیکھئے، ابھی ابھی ایک عورت اس دریا میں کودگئی ہے۔"

اس نے گھراتے ہوئے جیسے ہی اپنا جملہ پورا کیا امجد خال فوراً وہال پہنچالیکن اس جلدی کے باوجود بھی اس کی ساڑی کے ڈو ہے ہوئے آنچل کے سوا کچھ بھی نہ دکھے سکا۔ اب وہ کیسے یقین کرلیتا کہ کسی دوشیزہ نے خودشی ہی کی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی سازش ہو۔ ذہین امجد خال نے ماحول کا جائزہ لینا شروع کردیا۔ اس شخص پر تو

شبہہ کرنا ہی بیکار تھا کیونکہ وہ بے چارہ اپانچ تھا۔ یکا یک اس کی نگاہ قلم کے بار سے دبے ہوا میں لرزتے کھڑ کھڑاتے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ وہ جلدی جلدی اس کاغذ میں درج تحریر کو پڑھنے لگا۔

'' آج ہے ہیں سال قبل جدن کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ اس نے اس کا نام بڑی چاؤ سے امیرن رکھا اور بٹی کا ایک لباس زیب تن کردیا۔ ذرا بڑی ہوئی تو اس کا باپ کہلوانے والا کوئی نہ تھا اور سہیلیوں نے اس کو حرامی کا لباس پہنایا۔ ہوش سنجالنے تک اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس نے اسے بہن کا لباس زیب تن کردیا۔ وہ علم کی بڑی شوقین تھی جسے تیے تعلیم حاصل کررہی تھی کہ گاؤں کے آواروں نے اسے جانِ من کا لباس پہنا نا شروع کیا۔ تب ایک نابینا سے اس کے شادی کردی گئی۔ وہ اسے مال سے جدا کرکے پونا شہر لے آیا۔ پھر اس نے بوی کا ایک خوبصورت سا لباس زیب تن کرادیا۔ اب وہ شہر سے دور جھونپرڈ پٹی کے کو چوں میں زندگی کے بقیہ دن کا شے گئی تھی اور لوگوں نے اسے بھکارن کا لباس پہنا دیا تھا۔

آپ سوچیں گے آگے چل کر آج کل جو ہر نوجوان لڑکی کے ساتھ ہورہا ہے وہی ہوا ہوگا لیکن نہیں \_\_\_\_ میرے ساتھ وہ سب نہیں ہوا (عالانکہ وہاں بھی چھوٹے بڑے ہر طرح کے کوٹھوں کی کٹنیاں آتی رہتی تھیں) چونکہ میں حسین وجمیل جو نہتی میں تو بدصورت سیاہ فام خاتون تھی۔ اس لیے ساج نے مجھے اس بلند مرتبہ کو شھے بر نہ بٹھایا جہاں سے مجھے ساج کا گرا ہوا فرد بھی تصور کرلیا جاتا۔ یعنی طوائف کا لباس عطا کیا جاتا۔ سے ا

وقت کا کاروال روال دوال تھا۔ لوگ ابھی نیم پاگل کا لباس ٹھیک سے پہنا بھی نہ سکے تھے کہ بچول نے اس پہنا بھی نہ سکے تھے کہ بچول نے اس پر پھر پھینک کرمنھ چڑھا کر اس کا استقبال کرنا شروع کردیا کیونکہ اب وہ مکمل پاگل بن کا لباس زیب تن کر پچی تھی۔ وہ بھی

نہ سمجھ سکی کہ اس کا قصور کیا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک رات ایسی بھی آئی جو اپنے سیاہ دامن میں خوست سمیٹے ہوئے تھی۔ اس تاریک شب میں جھونپڑ پٹی کے ہوس پرست گنگا کو اس کے گھر کا راستہ صاف نظر آیا۔ وہ شراب کے نشہ میں وُھت لڑ کھڑ اتا ہوا آیا اور گوشت کے بھوکے بھیڑ یے کی طرح شکار کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ دوسری صبح وہ اس قابل نہ رہی کہ زمانہ کو اپنا منھ دکھا سکتی \_\_\_\_\_ آئ کی امیران نے سوچاکل وہ کسی امیران کوجنم ہونے نہیں دے گی اور امیران لیعنی میں نے خودکشی کرلی۔

لیکن سوال میہ ہے کہ مجھ جیسی ابھا گن کو کب تک خود کشی کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا؟ کب ہمارا ساج جاگے گا؟ کیا آپ نے بھی میسوچا ہے؟

#### بنجاران كاپيار عجب

موسم گرما کی اندھری رات تھی۔ نصف رات گزر چکی تھی، تنی بیٹھا اپنے کرے میں پڑھ رہا تھا کہ اچا تک اس کے باغیجے کے کئویں میں کی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ چونک گیا، ہونہ ہو کوئی چور ہے۔ اس نے سوچا، ایبا سوچنا فطری بھی تھا کیوں کہ اس زمانے میں اس کے قصبے میں چوری کی متواتر کئی واردا تیں ہو چکی تھیں۔ وہ دب پاؤں چھیتے کنواں کے نزدیک بھٹے گیا۔ تبھی اے کئویں کے تھیں۔ وہ دب پاؤں چھیتے کنواں کے نزدیک بھٹے گیا۔ تبھی اے کئویں کے پائ کی شخص کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ دفعتا اس کا ہاتھ کر میں رکھ ریاں کی شخص کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ دفعتا اس کا ہاتھ کر میں رکھ ریالور کی طرف چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے کھڑے سائے پر ٹارچ کی روشن بھٹی ۔ لیکن یہ کیا؟ وہ ایک دم چرت زدہ رہ گیا۔ کئویں کے پاس ایک دوشیزہ کھڑی پائی بھر رہی تھی۔ روشن پڑتے ہی اس نے سنی کی طرف یکاخت مڑ کر دیکھا۔ چہرے یہ عجیب ملے جذبات کے رنگ ابھرے اور ڈوب گئے تھے۔ دیکھا۔ چہرے یہ عجیب ملے جذبات کے رنگ ابھرے اور ڈوب گئے تھے۔ دیکھا۔ چہرے یہ عجیب ملے جذبات کے رنگ ابھرے اور ڈوب گئے تھے۔ دیکھا۔ چہرے یہ عجیب ملے جذبات کے رنگ ابھر سے اور ڈوب گئے تھے۔ دیکھا۔ چہرے یہ عجیب ملے جذبات کے رنگ ابھر سے اور ڈوب گئے تھے۔ دیکھا۔ چہرے یہ عجیب ملے جذبات کے رنگ ابھر سے اور ڈوب گئے تھے۔ دیکھا۔ چہرے یہ عجیب ملے جذبات کے رنگ ابھر سے اور ڈوب گئے کئے۔ دیکھا۔ چہرے یہ عجیب ملے جذبات کے رنگ ابھر سے اور ڈوب گئے کئے وادو اثر آئھوں میں جھا کئے کی کوشش کرتے ہوئے دریافت کیا۔

'' بنجارن!'' جل تر نگ کی پرجوش آواز فضا میں ابھر کر ڈوب گئی۔ سی نے اس کے ابھرے ہوئے دکش ہونٹوں پینظریں جماکر پوچھا۔

" کہاں رہتی ہو؟"

" كہيں بھى ...." اس نے آئكھين مطاكے جواب ديا۔

" يدكيا ليبلى مع؟ خيرات رات كئ ال وقت ياني كيول جررى مو؟"

"میرے پتا کو تیز بخار آگیا ہے۔ بار بار پیاس لگ رہی ہے۔ میری جھونپڑی

میں جو بھی پانی تھاختم ہوگیالیکن پیاس ہے کہ اب بھی نہیں بچھ رہی ہے۔'' ''لیکن اس اندھیری رات میں، اس طرح .... بغیر کسی لاٹٹین یا بتی کے ....

متهجين كيا ڈرنہيں لگتا؟"

" ڈرکاہے کا بابو! ہم غریبوں کے پاس کون ی دولت پڑی ہے جو کوئی چھنے گا یا جرائے گا۔"

"-c"

اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ میں سی کو نا جانے کیوں اس کے سینے میں دھڑکتے ہوئے ول کی غنائیت محسوں ہوئی۔ پھر بنجارن نے معصومیت سے پوچھا۔

"میں مجھی نہیں؟"

" کیا کروگی سمجھ کر، چلوشمصیں تمھارے گھر تک چھوڑ آؤں۔"

" نہیں بابو۔ تکلیف کیوں کرو گے، میں خود چلی جاؤں گی۔ ہمیں اندھیرے میں چلنے کی عادت ی ہوگئ ہے۔ " اتنا کہہ کراس نے منکے کو اپنے تا نے کی طرح سرخی مائل کو لھے پر رکھا اور اس پر ایک نگاہِ قاتلانہ ڈال کر آ گے بڑھنے گی۔ ابھی وہ چند ہی قدم برھی تھی کہ سی نے بچینی نے پکارا۔

" سنو!"

"كيا إيو؟" اس كر برصة قدم رك كئ-

"تمھارا نام کیا ہے؟" سی نے دلچیسی لیتے ہوئے پوچھا۔

" چاند-" اس نے آخری بارسی کومعنی خیز اور شوخ نگاہوں سے دیکھا اور پھر ٹارچ کی روشی کے دائرے میں چلتے چلتے ایک تین چار فٹ او نجی جھونپروی میں جاکر نظروں سے اوجھل ہوگئی۔ سی جیرت سے ان بے ترتیبی سے بی جھونپردیوں کو دیکھنے میں محوقا کہ یکا یک راموکا کا نے اس پر طاری سکوت کو توڑا۔

"چھوٹے صاحب، اب گھرچلئے۔"

"ارے راموکا کاتم؟" سی نے جرت سے کہا۔

"بان! چھوٹے صاحب، آپ کو ادھر آتے دیکھا تو میں بھی چوکنا ہوگیا لیکن بیت ہے چارے بنجارے ہیں۔" رامو جوسی کے گھر کا پرانا نوکر تھا۔ اس نے بات کو اجاری رکھتے ہوئے کہا،" بچھلے دفعہ بھی بیسب آئے تھے تو تم نہیں تھے، بردے صاحب سے اجازت لے کر ان لوگوں نے یہاں جھونپر یاں بنالی تھیں۔ اس بار بھی بید دو تین ہفتہ سے زیادہ نہیں گھہریں گے۔"

سی اس رات دیر تک اس بنجاران کے بارے میں سوچتا رہا، اس کی لمبی لمبی لمبی لمبی بہتے ہوئے دیر تک اس کے بہتے بہتے خیالوں کے مرکز بنے رہے۔ اس کے عضوعضو سے شگفتگی جھلک رہی تھی۔ اس نے سوچا یقیناً فطرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر تازگی اور گدازیت بھر دی ہے۔ دومری صبح دن چڑھے تی گا آنکھ کھی تو لال چاند کا پیتہ نہ تھا۔ وہ بالکونی میں بیٹیا دومری صبح دن چڑھے تی گا آنکھ کھی تو لال چاند کا پیتہ نہ تھا۔ وہ بالکونی میں بیٹیا کتاب پڑھ رہا تھا لیکن بار باراس کی نگاہیں ان جمونپر دیوں میں کچھ ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے دھونڈ تے تھی ہار کر واپس آجاتی تھیں۔ جھونپر دیوں کے نزدیک کھونے سے نچر بندھے گھاس چر سے شے۔ صرف ایک جھونپر دی کے نزدیک سرخ گھوڑا بندھا کھڑا تھا۔ مختلف بنجارے دبخاران دھوپ کی تاب نہ لاکر جھونپر دیوں کے سائے میں نیم ملبوس یا نیم عربیاں پڑے اور بنجاران دھوپ کی تاب نہ لاکر جھونپر دیوں کے سائے میں نیم ملبوس یا نیم عربیاں پڑے اپنے پھٹے میں مست نظر آرہے تھے لیکن نگاہیں جے و یکھنے کے لیے بے تاب تھیں، اس

کا کہیں پت نہ تھا۔ وہ سوچنے لگا، رات کا واقعہ کہیں خواب تو نہیں تھا۔۔۔ لیکن دوسرے ، ای لمحداس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا، بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے؟

انظار کرتے کرتے سہ پہر ہوگئ۔ یکا بیک اسے لان سے لگے پھولوں میں پڑ مردگی کا احساس ہونے لگا۔ وہ بالکونی سے اثر کر لان میں چلا آیا اور پھر دیر تک ان پھولوں اور بیل بوٹوں کے مشاہدے میں محورہا۔ اچا تک اس کی نگاہ اُٹھی تو اس کے دل کا کنول فرط مسرت سے کھل اٹھا۔ وہ بنجاران نہ جانے کب سے اس سرخ گھوڑے کے سامنے والی جھونپروی کے قریب کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ملتے ہی وہ چند لمحوں سامنے والی جھونپروی کے قریب کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ملتے ہی وہ چند لمحوں تک مسکراتی رہی۔ پھر ایک دم دوڑ کر جھونپروی میں داخل ہوگئے۔سی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا گین جلد ہی وہ ایک پرزہ اور دوائیاں ہاتھ میں لئے بھاگئی ہوئی آئی اور بولی۔

"بابوا او بابوا تم میرا ایک کام کردوگے؟" "کیا بات ہے؟"سنی نے قطعی سنجیدگی سے پوچھا۔

"دوا اور پرچی سن کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے مزید کہا،" میں تو ہڑ بردی میں بالکل دوا اور پرچی سن کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے مزید کہا،" میں تو ہڑ بردی میں بالکل محول ہی گئی۔"

تی نے نسخہ پڑھنے کے بعد دوا کھلانے کے طریقے کو سمجھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانگا جو بجیب انداز سے چک رہی تھیں۔ دم بحرکواس کے تبسم زیرلیوں کے اندر سے موتیوں جیسے دانت نظر آئے۔ وہ شکریہ ادا کرکے چلی گئی اور وہ دیر تک اس کے بل کھاتے ہوئے جاندار بالوں کو دیکھتا رہ گیا۔

یہ نیم وحتی بنجارے زندگی کی توانائیوں سے بھرپور، کتنی سچی زندگی جیتے ہیں۔
یہ زندگی کا اصل لطف اٹھاتے ہیں، ان کی رگوں میں زندگی کا سرور دوڑ رہا ہے۔
یہ بنجارے اندر سے کتنے ٹھوں اور خالص ہیں اس کا اندازہ آج کا مادوں کے انبار
میں گھرا مہذب انسان نہیں لگا سکتا۔ مادی آسائش کی حصولیا بی ممکن ہے گرسچا سکھ

کے حاصل ہے؟ شراب اور غازہ ہمیں وہ شادابی نہیں بخش سکتے ہیں جو شہد کی مٹھاس اور شبنم کی ٹھنڈک میں ہے۔

شام کے وقت سی طہلتا ہوا اس کی جھونیرای تک پہنچ گیا۔ تب تک چاند کے باپ کی طبیعت سنجل چکی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے سی کا تعارف کرایا۔ تو اس نے باپ سے سی کا تعارف کرایا۔ تو اس نے بنایا وہ انگریزی دواوُں میں یقین نہیں رکھتا۔ اس کے پاس اپنی جڑی بوٹیاں ہیں مگروہ اپنی چینی بٹیا کی ضد سے محبور ہوگیا تھا۔

سنی کے دل میں ایک سوال بہت دریہ سے مچل رہا تھا۔ وہ موقع ومحل کی تلاش میں تھا اور اب موقع ملتے ہی اس نے فوراً پوچھ لیا۔

''دنیا آئی ترتی کرچکی ہے لیکن آج بھی آپ لوگ خانہ بدوثی کی زندگی کیوں
گزار رہے ہیں؟ کیا آپ کو پجیس منزلہ اور تمیں منزلہ عمارتوں میں کروڑوں انبانوں
کی طرح ایک جگہ رہنا پیند نہیں، جہاں آرام و آسائش کا ہرسامان مہیا ہوتا ہے؟''
''بابو جی! اللہ کی بنائی ہوئی زمین بہت بڑی ہے۔ ہمیں تو اس دھرتی کے دوسرے جانوروں سے سبق لینا چاہے۔ آزادی جاندار کی فطرت ہے۔ ہم جہاں رہے ہیں وہیں ہمارا گھر ہے۔ ہمیں مرکز اس مٹی میں جانا ہے جہاں کوئی بھی یہ عمارت اور یہ آرام و آسائش کے سامان نہیں لے جائے گا۔ خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جانا پڑے گر نہیں ہوتی۔ ہوا اور پانی میں بڑے گا۔ پھر سے کہ قدرت کی دھوپ، ہوا اور پانی میں جو مزہ ہے وہ مشین سے حاصل ہونے والی چیزوں میں نہیں۔ ہم بخاروں کو کسی کی راتوں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم جاڑے کی دھوپ میں مٹی پر نگے سوجاتے ہیں۔ گرمی کی راتوں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم جاڑے کی دھوپ میں مٹی پر نگے سوجاتے ہیں۔ گرمی کی راتوں پرواہ نہیں کرتی، ہماری زندگی میں اطمینان ہے۔''

جب تک دہ بوڑھا شخص بولتا رہا دونوں کی نگاہیں اس چو لیے کی طرف جمی ہوئی تقیس جو زمین میں گڈھا کھود کر بنایا گیا تھا۔ جہاں چاند بیٹھی گرم گرم لٹیاں سینک

رہی تھی جن کی خوشبوان کے نتھنوں تک پہنچ رہی تھی۔

رات ہوئی۔ سی حسب معمول سوچکا تھا۔ ٹھیک آدھی رات کواس کی نیندا چا تک اچٹ گئی۔ اے لگا جیسے کوئی اسے بلا رہا ہے۔ غیرارادی طور پر اس کے قدم باغیجہ کی طرف بڑھنے گئے۔ اس نے دیکھا کوئیں کی منڈیر پر چاند بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔

" چاند!" سی نے آسکی سے بکارا۔

"بابوا بابواتم آگئے"

"لکن تم یبال .... آج پھر .... کیا کر رہی ہو؟"

"بابو، سی بتاؤں جب ہے تم نے میرا نام پوچھا ہے نا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے میری آنکھوں میں نینزنہیں ہے۔"

"حقیقت تو بہ ہے چاند کہ مجھے بھی پچھ ہوگیا ہے۔ بار بار مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ کوئی بکار رہا ہے۔ مہینے کے آخری دنوں کے چاند کی دھندلی روشنی میں سی نے اپنے کا نیٹے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام کر ان سحر آگیس آنکھوں میں جوں ہی جھا نکا، وہ ساری دنیا بھول سا گیا۔تھوڑی دیر کی ریشمی سرسراہٹ کے بعد چاند بادل کی بانہوں سے شرماتا ہوا نکلا اور چہرہ دمک اٹھا۔

اس کے بعد تو ان کا معمول بن گیا۔ ہر شب، رات کے کسی پہر چاند نکانا، اپنی دودھیا روشیٰ بھیر کر چکور کو دیوانہ بنا دینا، رات کی زلف دیر تک گل شب بو کی آنھیلیوں سے پریشان ہوتی رہتی، اس طرح رات کی آخری پہر تک بادل اور چاند میں آنکھ مچولی ہوتی رہتی، شب نم ہوتی رہتی بوند بوند اور ہر بار بادلوں کے لمس سے چاند کا چرہ دک اٹھتا، چاند کے گھٹے بردھنے کے ساتھ محبت کی منزلیس طے ہوتی رہیں۔

ایک دن اچا تک نی کوا ہے جنگلات کی ڈاک کے سلسلے میں ایک ہفتہ کے لیے اے چھوڑ کر کے قصبے سے باہر جانا پڑ گیا۔ اے اتنا بھی وفت نہیں ملاکہ وہ چاند سے کھے کہہ سکے۔ شاید اس نے بہی سوچا تھا کہ وہ ایک ہی دن میں واپس آجائے گا،

لیکن کی طرح ایک ہفتہ کے بعد جب اسے فرصت ملی تو وہ سیدھابھا گا ہوا چاند کے

پاس گیا، لیکن وہ بنجارے تو بہت پہلے ہی اس مقام کو چھوڑ کر اپنی اگلی مزل کی طرف

روانہ ہو چکے تھے۔ ٹی نے رامو کا کا سے دریافت کیا، اپنے طور سے تمام تلاش کیا۔

ان کا کوئی پیچہڑ ٹھکانہ نہیں ملا تو مایوں ہوکر دن رات کرے میں بند رہنے لگا۔ جب

ٹھیک آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر ہوتی تو وہ اس باغیچ میں نکل جاتا اور پہروں

اس کنویں کی منڈر پر بیٹھا، چاندکو تک تک دیکھا کرتا، اس سے باتیں کرتا اور پھر صبح وم

رامو کا کا اس کے پاس آجاتے اور سمجھا بجھا کر اسے گھر لے جاتے۔

رامو کا کا اس کے پاس آجاتے اور سمجھا بجھا کر اسے گھر لے جاتے۔

دامو کا کا اس کے پاس آجاتے اور سمجھا بجھا کر اسے گھر لے جاتے۔

رامو کا کا اس کے پاس آجاتے اور سمجھا بجھا کر اب تو گھر چلئے، آپ کی طبیعت خراب

ہوجائے گی۔''

گراسے تو جیے جنول ہوگیا تھا۔ وہ ایک لفظ نہیں بولنا چپ چاپ اٹھ کر راموکاکا کے ساتھ گر چلا آتا۔ ہر وقت اس کے کانوں میں آواز آتی جیے کوئی اسے پکار رہا ہو" بابو! بابو!" ٹھیک ایک ہفتہ کے بعد آٹھویں شب کو اسے لگا جیسے کسی نے اپنی انگلیوں سے اس کے ہونٹوں کو اچا تک مسل دیا ہو۔ اس کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو اس کے سینے پہ چاند جھی ہوئی بیٹھی تھی۔ مردانہ لباس میں ملبوس اسے شک ہوالیکن جب اس نے سینے پہ چاند جھی ہوئی بیٹھی تھی۔ مردانہ لباس میں ملبوس اسے شک ہوالیکن جب اس نے اپنے منھ پر بندھے ہوئے رہیٹی رومال کو ہٹایا تو سنی کی آنکھوں سے خوش کے آنمونکل بڑے۔

" چاند! تم مجھ سے روٹھ کر کہاں چلی گئی تھیں۔" سنی گویا ہوا۔
" میں مجبور تھی، آج کتنے خطروں سے نکل کر تمھارے پاس آئی ہوں، اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔"

"جھے اپ پیار پر پورا مجروسہ تھا۔"

<sup>&</sup>quot;بنجاران كا پيار جوالامكھى موتا ہے، بابو!" اس نے سى كے ساتھ چور دروازے

سے نکلتے ہوئے پُروقار کیج میں کہا،'' میں اپنی محبت کی خاطر اگر اپنی جان کی بازی لگا سکتی ہوں تو خون کا دریا بھی بہا سکتی ہوں،صرف تمھارا ساتھ جا ہے''

اس نے سی کو گھوڑے پر سوار کیا اور آن واحد میں وہاں سے وہ دونوں روانہ ہوگئے۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ بہت دور نکل گئے اور انھیں یہ یقین ہوگیا کہ خطرے سے باہر ہیں تو انھوں نے اظمینان کی سانس لی۔ جب آدھی رات گزرگئی تو تاروں سے جھلملاتے آسان پر تیسرے ہفتے کا چاند چمک اٹھا۔ ان کا گزر پھول بن سے ہورہا تھا۔ چاندنی رات کی بھیگی ہوئی فضا میں جنگل کے پھولوں کی تیز خوشبو دلوں میں شدید بیجان برپا کر رہی تھی۔ مہوئے کی نشلی خوشبوؤں نے حواس کو مشتعل کرنا شروع کردیا تھا۔ ایسے موقعے پہشاید وحثی شیرنی نسوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور دیکھتے ہی و در پے جام نے دو جوال دلوں کو نشے میں شرابور کردیا۔ بی و کھیتے مجبت کے پے در پے جام نے دو جوال دلوں کو نشے میں شرابور کردیا۔ بی و کھیتے مجبت کے پے در پے جام نے رند ھے ہوئے گئے سے کہا۔

"بابو! آج تم نے میری محبت کو امر کردیا ہے۔" ایک کرب کے ساتھ بنجاران نے یہ جملہ ادا کیا اور اس کے رخساروں پر آنسو بہہ نکلے۔

"دنیا کاسب سے زیادہ خوش نصیب مرد میں ہول۔"

"دنیا کی سب سے زیادہ خوش نصیب عورت میں ہوں۔"

'' کاش! بیررات بھی نہ ختم ہوتی۔'' دونوں نے ایک ساتھ کہا،'' کاش! بیہ وقت بیں تھہر جاتا۔''

دوسرے دن دوپہر سے پہلے وہ دونوں اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں ان بخاروں کی اگلی منزل تھی۔ جب وہ پنچے تو چاند کے باپ نے زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ کے دوسرے بنجاروں کی صورتوں سے جو خفگی ظاہر ہوری تھی اسے نی نے بھانی لیا۔

ال روز دونول نے عمدہ ترین کھانا ایک ساتھ بیٹے کر کھایا۔ کھانے کے بعد

شربت نوش کیالین اس کے بعدی کے ساتھ کیا ہوا، کیانہیں ہوا، اسے پچھ خبرنہیں، اس نے صرف اتنا سنا تھا کوئی سرگوشی کررہا تھا۔

"ہم بنجاروں کو ان مہذب انسانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے۔" پھر کسی نے نیم خماری کی حالت میں اس سے چاند کو الگ کردیا تھا۔ اس کے رونے کی سی آواز آئی تھی۔ گر اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس پر کیا بیتی اسے پچھ ہوش نہیں۔ جب ہوش آیا تو اس کی دُنیا اجڑ چکی تھی، وہ ایک ایک کو بھی جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر مجھی گڑ گڑ اگڑ گڑا کر یو چھ رہا تھا۔

"بتاؤ، میری چاند کہاں ہے؟ تم لوگوں نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟"
لیکن کسی نے اس کے متعلق نہیں بتایا۔ ان بنجاروں کی بستی سے وہ غائب تھی۔
پہلے تو اس نے صبر سے کام لیا کہ اگر وہ زندہ ہوگی تو پھر کسی نہ کسی طرح ضرور مل جائے گی۔ اس کی محبت میں وہ جوش تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی تھی۔ لیکن جب دن پر دن بیت گئے، ہفتہ، مہینہ اور سال گزر گیا تو اس کی مایوی برھتی چلی گئی وہ برسوں ان بنجاروں کے ساتھ منزل منزل دیوانہ وار گھومتا رہا لیکن اس کی چاند کا کوئی پیتہ نہ چلا۔

اب تی کو خیال آتا ہے کہ اس کے باپ نے شاید اسے گھوڑ ہے سمیت جس پہاڑی علاقے سے وہ غائب ہوئی تھی دہاں کے کسی اندھے کنوئیں میں قید کر دیا تھا۔ جہال اس نے ایڑیاں رگڑ گڑ کر جان دے دی ہوگ۔ گر اب اس واقعہ کو گزرے پہلی سال بیت بھے ہیں۔ تی تب سے ہر رات دیوانوں کی طرح بیٹھا چاند کوئلنگی باندھے دیکھا رہتا ہے۔ اس کے بال سفید ہو بھے ہیں۔ اس نے شادی نہیں کی، آج بھی جاندنی راتوں میں اسے کوئی اسی طرح پکارتا ہے" بابو! بابو!" اور وہ دیوانہ ہو اشتا ہے۔ جنون کی شدت سے گریباں پھاڑنے لگتا ہے اسے یقین ہے کہ اس کی جاندمری نہیں ہے بلکہ وہ اس سے ملنے ایک دن ضرور آئے گی۔

# جہیز کی آگ میں جلتی زندگی

پوس کی رات تھی۔ شب کے بارہ بجے مسافر پٹنہ کے لیے مغل سرائے سے ریل گاڑی کے ڈیے میں بیٹھے تھے۔ گاڑی پوری رفتار سے شب کی تاریکی کو چیرتی اور گرجتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔

باہر دور دور پر کہیں کہیں روشی دکھائی دے رہی تھی، لیکن ڈبے کے دروازے اور کھڑکیاں بند کردیے گئے تھے۔ اگے چاروں ڈبوں میں آشا کی شادی کے باراتی کھچا تھے جرے ہوئے تھے۔ چیے یہ ڈب ان ہی کے لیے بک کردیے گئے ہوں۔ تھے ماندھے، وہ سب جہال جگہ ملی، سو رہے تھے۔ بیخ، جوان اور بوڑھے سبحی رنگ برنگے پوشاک میں ملبوس تھے۔ ہر ڈب میں جیز کے سامان مجرے ہوئے تھے۔ آشا سرخ ریشی جوڑے میں ملبوس تھے۔ ہر ڈب میں جیز کے سامان مجرے ہوئے تھے۔ آشا سرخ ریشی جوڑے میں مابوس تھی۔ زیورات کی چیک دمک سے اس کے حقیقی رنگ کا پہتہ نہیں چل رہا تھا۔ سُر خ ہونٹ اور سیندور سے مانگ بھری ہوئی تھی۔ موٹی موٹی موٹی بوجیل بلکیں اور بڑی بڑی می خوبصورت آنکھیں، دونوں ہاتھوں میں سرخ کانچ کی پوچلیاں اور مہندی کے عیت سرخ رنگ بہت ہی دکش لگ رہے تھے۔ جس کے سینے چوڑیاں اور مہندی کے عیت سرخ رنگ بہت ہی دکش لگ رہے تھے۔ جس کے سینے

وہ نہ جانے کب سے سجاتی آئی تھی۔ وہ آج بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے گونگھٹ کا ایک گوشہ دُولہا کے کرتے سے گانٹھ کے ذریعہ بندھا ہوا تھا جسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک بارکسی کے باندھ دیا جاتا ہے تو جیون بھر اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔

لیکن ان سب کے باوجود اس کا دل خوش نہ تھا۔ اس لیے کہ اس کے والدین اللہ بجوراً ایک بخوس اور سوداگر کے گھر اس کی شادی کردی تھی۔ اس کے والد ریا ریاوے کے دفتر میں ایک معمولی کلرک تھے۔ تخواہ معمولی، آمدنی کا دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ خاندان بڑا، خرچ زیادہ تھا۔ کئی بھائی بہن زیرتعلیم تھے۔ بڑے بھائی کالج میں، خود آشا کی تعلیم میٹرک سے آگے نہ بڑھ پائی تھی اور چھوٹے بھائی بہن بھی زیر تعلیم تھے۔ آشا کی اس شادی سے قبل اور بھی دو رشتے آئے تھے۔ دونوں ہر نقط نگاہ سے درست تھے لیکن محض جہز کی مانگ من کراس کے والدین رشتہ منظور نہ کر سکے اور کھے افسوس ملتے رہ گئے تھے۔ جب تیمری مرتبہ رشتہ کے لیے بیدلوگ آئے تھے تو والد نے اس کی ماں سے کہا۔ "شانتی تم کیوں نہیں بچھتی ہو، اگر بار بار رشتہ ٹوشا رہا تو لوگ کہیں گے کہ لاکی میں ضرور کوئی عیب ہے، درنہ یہ تھوڑی سمجھیں گے کہ حقیقت تو لوگ کہیں گے کہ لاکی میں ضرور کوئی عیب ہے، درنہ یہ تھوڑی سمجھیں گے کہ حقیقت کیا ہے اور پھرلاکی ذات ہے، جتنی جلدی ہو چلا دینا چاہے پرایا دھن جس کا ہے کیا ہے اور پھرلاکی ذات ہے، جتنی جلدی ہو چلا دینا چاہے پرایا دھن جس کا ہے کیا ہے اور پھرلاکی ذات ہے، جتنی جلدی ہو چلا دینا چاہے پرایا دھن جس کا ہے کیا ہے اور پھرلاکی ذات ہے، جتنی جلدی ہو چلا دینا چاہے پرایا دھن جس کا ہے کیا ہوتا ہے۔

اس دن سے برے بھائی راکیش کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کرنے گئے تھے۔ شادی کے سامان اکٹھا کیے جانے گئے تھے۔ گاری کے سامان اکٹھا کیے جانے گئے تھے۔ گھر میں اس دن سے خرچ کم ہونے لگا، کپڑے کم سے کم بنتے تھے، والد کے جوتے کھٹتے تو اس کو سلا سلا کرکی دنوں تک کام چلانا پڑتا تھا۔ بھائی بے چارہ اپنے گاڑھے بیننے کی کمائی لاکر والد کو دینے لگا تاکہ اس کے والدین کے سر پر بہاڑ کے ماند ہوجھ جلدی ٹل جائے۔ رفتہ رفتہ جیز کے سامان مہیا ہونے گئے۔ اس کے ماند ہوجھ جلدی ٹل جائے۔ رفتہ رفتہ جیز کے سامان مہیا ہونے گئے۔ اس کے

سرال والے ہمیشہ اس کے والد سے ملتے اور حالات کا جائزہ لیتے رہتے، جب بھی یہ لوگ کھر پر آتے، ہر کسی کی پریشانی میں اضافہ ہوجاتا، دوڑ دھوپ کر کے عزت کی خاطر عمدہ کھانے اور مٹھائیوں کا انظام کرتا پڑتا اور اس بات کا کمل خیال رکھا جاتا کہ کہیں انھیں کسی چیز کی شکایت نہ کرنی پڑے۔

خدا خدا خدا کر کے شادی کا دن بھی آگیا۔ اس کے والد نے جس مصیبت سے قرض اُدھار کرکے رقم اکھا کی تھی، ان کا دل بی جانتا تھا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، کلے ٹولے کوگ واہ واہ کرتے رہ گئے۔لین اس کے پڑوی کی بات اسے ناگن کی طرح ڈسنے گئی۔ وہ اس کے ہونے والے چچا سے کہہ رہا تھا،" بیس نے تو آج تک کی کرک کے یہاں آئی دھوم دھام سے شادی ہوتے نہیں دیکھی ہے۔ کیونکہ ایک تو اس کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے اوپر سے استے دان جہیز اور زیورات تو کی کارک کے اس کی بات نہیں ہے، گرکیا کرتے ہے چارے، اپنی بی بیٹی تھی اس لیے کی طرح بس کی بات نہیں ہے، گرکیا کرتے ہے چارے، اپنی بی بیٹی تھی اس لیے کی طرح بس کی بات نہیں ہے، گرکیا کرتے ہے چارے، اپنی بی بیٹی تھی اس لیے کی طرح بھی ہیر پھیر کرکے انتظام کربی لیا۔"

اس خیال کے ذہن میں آتے ہی اس کی سانسیں بے جان می ہوگئیں کہ ناجانے کتنے لوگوں نے اس طرح کی گئی با تیں کبی ہوں گی۔ جب اس کے والد کے کانوں میں یہ با تیں پڑی ہوں گی تو نہ جانے ان پر کیا بیتی ہوگ۔ رخصتی کے وقت اس کے کانوں میں یہ با تیں پڑی ہوں گی تو نہ جانے ان پر کیا بیتی ہوگ۔ رخصتی کے وقت اس کے جملے اس کے ذہن میں اب بھی گشت کررہ شے ہے۔" بیٹی میں کیا کرسکتا ہوں دنیا کا یکی رواج ہے، لڑی تو دوسروں کی ہوتی ہے، فیرا جوفرض تھا میں نے اُسے پورا کیا، بھی ان رواج ہوں کی اس کی لاح رکھنا۔ سرال والوں کو جملوان تصمیں اچھا رکھے۔ تم ہماری اور اپنی ماں کی لاح رکھنا۔ سرال والوں کو شکایت کا موقع نہ ویتا۔ ہر قدم پھونک پھونک کر بڑھانا، کھے بھگوان کو سونیتا ہوں۔ شکایت کا موقع نہ ویتا۔ ہر قدم پھونک کی بڑھانا، کھے بھگوان کو سونیتا ہوں۔ وہی تیری رکھنا کرے۔" کہتے کہتے انھوں نے اُسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور ان کے آئھوں سے گڑگا جاری تھا۔ ابھی تک اس کے ذہن میں سب نقشہ گھوم رہا تھا۔

مال کے دانت پہ دانت لگ رہے تھے۔ انھیں ہوش آتا تھا پھر بے ہوش ہوجاتی تھیں۔ وہ ابھی ٹھیک سے روبھی نہ پائی تھی کہ اپنے بیارے والدین اور معصوم بھائی بہنول سے اس کی جدائی ہوگئی تھی۔

اتے میں دور ہے ریل گاڑی کے آہتہ آہتہ چلنے کی آواز آنے لگی، جو ایک مال گاڑی کی آواز تھی۔ اس میں مال سے بھرے بہت سے ڈبے تھے اور مال گاڑی دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔

شوہر پرنگاہ پڑتے ہی آشا کے بھول تن گئے۔ اسے اپنا کھوسٹ شوہر ذرا بھی پند نہ تھا۔لیکن وہ کربھی کیا سکتی تھی۔ اپنی قسمت کو رو رہی تھی اور اپنی اس شادی کا سب سے بڑا ذمہ دار جبیز کو ہی سجھ رہی تھی۔ جبیز کے اس برے رسم پر اسے غصہ آرہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی۔" اگر اس رواج کے چلانے والے کا پنہ چل جاتا تو اسے جاکر قتل کردیتی اور خود پھانی پر چڑھ کر لاکھون، کروڑوں معصوم بہنوں کو جبیز جیسی مہلک مرض سے بیالیتی۔"

وہ سوچنے گی۔ پرانے زمانے میں شادی بیاہ کے موقع پر لڑی کو اس کے والدین اور رشتہ داروں کی جانب سے تخفہ اور بھینٹ دینے کا رواج تھا جو آج جیز کہا جاتا ہے۔ پُرانے دور میں یہ چلائی گئ، تخفہ دینے کی رسم دھرے دھیرے بدنما اور بھیا تک شکل اختیار کرگئ ہے۔ آج اس تخفہ اور جیز کے رواج میں آگاش اور پاتال کا فرق ہے۔ جیز کا یہ چلن ہماری تہذیب و تدن کا ایک گھناؤنا کلنگ ہے۔ اس رواج کی وجہ سے شادی ایک تجارت بن گئ ہے۔ لڑے کے والدین اپنے لڑکے کی صورت، بنر اور تعلیم وغیرہ کے عوض مختلف رائے قائم کر لیتے ہیں اور من چاہی قیمت وصول کرتے ہیں۔ بھلے ہی لڑکی والے کے لیے کھانے کے لیے بچھ نہ ہو۔ بھی بھی وصول کرتے ہیں۔ بھلے ہی لڑکی والے کے لیے کھانے کے لیے بچھ نہ ہو۔ بھی بھی تو لڑکی کی زندگی کو خوش دیکھنے کے لیے لوگ اپنی معاشی حالت سے بھی زیادہ خرچ تو لڑکی کی زندگی کو خوش دیکھنے کے لیے لوگ اپنی معاشی حالت سے بھی زیادہ خرچ تو لڑکی کی زندگی کو خوش دیکھنے کے لیے لوگ اپنی معاشی حالت سے بھی زیادہ خرچ تو لڑکی کی زندگی کو خوش دیکھنے کے لیے لوگ اپنی معاشی حالت سے بھی زیادہ خرچ تو لڑکی واباد چن لیتے ہیں۔

شادی کا اُدِّیش ہے ۔۔۔۔ داماد اور بہو کے مابین خوش گوار تعلق قائم ہونا
تاکہ ان کے میل سے خوش حال خاندان بن سکے۔ آج برے رواج کے سبب اُن
میل شادیاں ہونے گئی ہیں۔ جس کی سزا زیادہ تر لڑکیوں کو بی بھگتنا پڑتی ہے۔ ای
وجہ سے سوشیل، خوبصورت اور ہنر مندلڑکیوں کا جیون نرک (جہنم) بن جاتا ہے۔
جہیز کی کمی کے سبب بنی الیی لڑکیاں جاہل، بدکار اور بدکردار مردول کے لیے باندھ
دی جاتی ہیں۔ بھی بھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ جہیز پانے کے لالچ سے لڑکے
دی جاتی ہیں۔ بھی بھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ جہیز پانے کے لالچ سے لڑک

آثا کی سانسیں تیز تیز چلنے لگیں، دل زور زور سے دھڑ کئے لگا اور چہرہ غصہ سے لال ہوکر تمتما اٹھا۔ اس کا ذہن ایسے ہر شخص سے انقام لینے کے لیے تلملا اٹھا۔ وہ ول ہی دل میں سوچنے گی،" آج کل تو پچھ لوگوں نے جہیز لینے کا دھندا ہی بنا لیا ہے۔ کسی ایک لڑی سے ویواہ کرکے زیادہ جہیز لیتے ہیں پھر اس لڑکی کو کسی طرح سے مار ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری شادی کرکے دوسری بار جہیز وصول کرتے ہیں۔ اس طرح کئی بار جہیز لینے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں پر ہمارا ساج ایسے مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا....

یکا یک گفر گفر، کرکڑ اور دھڑام دھڑام کی آواز سنائی دی۔ اس سے لوگ کانپ
اٹھے۔ اس سے پورے ڈبوں پر ایک جھٹکا سالگا۔ اس کراؤ کا سبب کانٹے والے کی
بھول تھی، اس نے غلطی سے دونوں گاڑیوں کو ایک ہی پٹری پر کردیا تھا۔ دونوں
گاڑیوں کے انجنوں کی کر ہونے سے بہت زوردار اور دہشت ناک آواز پیدا ہوئی۔
ایسا محسوس ہوا جیسے زلزلہ سے زمین پھٹ رہی ہو۔ چند لیمے بعد چیخ و چلاہٹ اور
ہائے ہائے کی دل ہلا دینے والی صدا کیس کانوں میں گونج آٹھیں۔ آخری ڈب پرتو اس
کاکوئی خاص اگر نہیں پڑالیکن شروع کے کئی ڈب اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگئے۔

تاریک شب تھی۔ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخری ڈب سے کچھ لوگ اتر کر نیجے آئے۔ اب دونوں گاڑیوں کے گارڈ، ہاتھوں میں ٹارچ لیے حادثاتی مقام پر پہنچ چکے تھے۔ سواری گاڑی کے اگلے چار ڈب چکنا چور ہو چکے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر رواں روال کانپ اُٹھا۔ بہت سے لوگ وہاں ٹارچ لیے آپنچ تھے۔ انھوں نے بہت سے لوگوں کو زندہ نکال لیا لیکن کئی الشیں بھی نکالی گئے۔ جن کے چہرے بھیا تک شکل اختیار کرچلے تھے۔ جو لوگ زندہ نکالے گئے تھے، وہ بھی زخمی تھے۔ اس وقت پکھ لوگوں نے دانا پور اور مغل سرائے کو فون کر کے جائے حادثہ کی خبر دی۔ فورا ہی دونوں لوگوں نے دانا ور مغل سرائے کو فون کر کے جائے حادثہ کی خبر دی۔ فورا ہی دونوں مقاموں سے فوری علاج کے لیے لوگ آپنچے۔ جلد ہی گھایلوں کی مرہم پٹی شروع مقاموں سے فوری علاج کے لیے لوگ آپنچے۔ جلد ہی گھایلوں کی مرہم پٹی شروع کی کردی گئے۔ دونوں گاڑیوں کے انجن بے کار ہوگئے تھے۔ گر اتفاق سے دونوں کے ڈرائیور ہے گئے۔

لیکن خدا جس کی حفاظت کرے، اُسے منا سکتا ہے کون؟ آشا حادثہ سے محفوظ سے ۔ اس کے بھی رشتہ دار جو ریل کے اگلے چار ڈبوں میں کھچا کھی بھرے ہوئے تھے، موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ پچھلوگ زندہ تھے گر زخمی اور لاغر ہو چکے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا دولہا بھی اس حادثہ سے بی نہ سکا۔ وہ سوچ رہی تھی۔" چلو بھگوان کو جومنظور ساتھ اس کا دولہا بھی اس حادثہ سے بی نہ سکا۔ وہ سوچ رہی تھی۔" چلو بھگوان کو جومنظور فقا وہی ہوا۔ شاید اُسے بھی بیر رشتہ منظور نہ تھا۔" یہ آشا کی تقدیر کا کمال تھا کہ بہ یک وقت دو دو حادثات سے بال بال بی گی اور ہمیشہ کے لیے اس سے آزاد ہوگئ۔ ورنہ آئی وہ اس وزنی ڈبے تلے سوئی ہوتی یا نہیں تو پھر جہنم کی اس آگ میں جل رہی ہوتی جہال سے نکلنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اور اب اس نے کافی تر دد کے بعد طے کرلیا کہ وہ دوبارہ اپ والدین پر بوجھ نہیں ہوتا۔ اور اب اس نے کافی تر دد کے بعد طے کرلیا کہ وہ دوبارہ اپ والدین پر بوجھ نہیں ہے گی۔ وہ جانی تھی کہ اس کے والدین اور بڑے بھائی نے دوبارہ گھر نہ جانے کا عزم کرلیا۔ اس کے سوئی جو بھٹل جائے۔ چنانچہ، اس نے دوبارہ گھر نہ جانے کا عزم کرلیا۔ ان کے سر پر سے بو بھٹل جائے۔ چنانچہ، اس نے دوبارہ گھر نہ جانے کا عزم کرلیا۔ ان کے سر پر سے بو بھٹل جائے۔ چنانچہ، اس نے دوبارہ گھر نہ جانے کا عزم کرلیا۔ واقعی اب تو اس کے والدین میں دوبارہ ہمت وصلاحیت بھی باتی نہ رہی تھی۔

آشا نے صبح ہوتے ہی والدین کے نام، اطلاع کے لیے ایک خط روانہ کردیا اور اپی بچپن کی ہم مکتب شری لکشمی بائی، جو دتی کی ساجی خدمت میں مصروف ایک لائق رہنماتشلیم کی جاتی ہیں، کے یہاں روانہ ہوگئی۔

وتی جانے والی ریل پلیٹ فارم پر گلی ہوئی تھی۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس کا سلسلۂ قیاس جاری ہوگیا۔ وہ خیالی پلاؤ بنانے گلی کہ دلی جاکر سب سے پہلے، وہ یہی بھاشن دے گل کہ '' دہج پرتھا'' کا روگ غیرتعلیم یافتہ لوگوں کی بہ نسبت تعلیم یافتہ لوگوں میں زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ دہج پرتھا تو بنا ہاتھ پاؤں ہلائے دوسرے کا دھن ہڑ پنے کا ذریعہ ہے۔ ساج سدھارک اور خیتا جی دہگ کے روگ کو دور کرنے کے لیے اُپدیش ویتے ہیں، لیکن مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی۔ سرکار نے دہج پرتھا کے فلاف قانون تو بنادیا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ جب کوئی شکایت کرنے والا ہی خمیس تو قانون کیا کرے گا۔ بے چارہ لڑکی والا تو اپنی عزت کے ڈر سے شکایت نہیں کرتے ہیں۔ اگر متارہ ویگر حضرات کو کیا غرض؟ اس پرتھا کو ساج کے نوجوان ہی ختم کر سکتے ہیں۔ اگر کرتا، دیگر حضرات کو کیا غرض؟ اس پرتھا کو ساج کے نوجوان ہی ختم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ تیار ہوجا کیں تو ما تا پتا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ تیارہ وجا کیں تو ما تا پتا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر

\*\*

اس روز سے آئ تک آشا کی کوئی خرنہیں ملی۔ خاندان کے تمام افراد، عزیز و اقارب پریشان ہو اُٹھے۔ انھیں اپنے نے داماد کی موت کا کوئی غم نہ تھا گر اپنی عزت کے ڈر سے مرے جاتے تھے۔ کئی دنوں تک دفتر سے مسلسل ناغہ نے آشا کے والد کی اداسی میں اور اضافہ کردیا۔ ایک دن کسی خیال میں غرق، چوراہے سے گزر رہے تھے کہ ایک مال سے لدے کیہ کے نیچ آگے۔ نوبت یہاں تک آپینی کہ بہتال میں داخل ہونا پڑا۔ لے دے کے ایک بھائی کے سر پر، گھر کا پورا خرج بہتال میں داخل ہونا پڑا۔ لے دے کے ایک بھائی کے سر پر، گھر کا پورا خرج بہتال میں داخل ہونا پڑا۔ لے دے کے ایک بھائی کے سر پر، گھر کا پورا خرج بہتال میں داخل ہونا پڑا۔ لے دے کے ایک بھائی کے سر پر، گھر کا پورا خرج بہتال میں داخل ہونا پڑا۔ لے دے کے ایک بھائی کے سر پر، گھر کا پورا خرج بہتال میں داخل ہونا پڑا۔ لے دے کے ایک بھائی کے سر پر، گھر کا پورا خرج بہتال میں داخل ہونا پڑا۔ لے دے کے ایک بھائی کے سر پر، گھر کا پورا خرج بہتال میں داخل ہونا پڑا۔ لے دے کے ایک بھائی کے سر پر، گھر کا پورا خرج بہتال میں داخل ہونا پڑا۔ لے دے کے ایک بھائی کے سر پر، گھر کا پورا خرج بہتال میں داخل ہونا پڑا۔ لے دیں کے گھن مزید عمیق ہوتی چلی گئی۔

جب اس کی پیاری سہلی تکشی بائی کو خبر ہوئی تو انھوں نے بھی بذات خود حالات كا مناسب جائزہ ليا اور تمام زبانوں كے مشہور اخبارات ميں" تلاش كم شده" کے عنوان سے اعلان شائع کروا دیا۔ دیگر تمام نشانات کے ساتھ وہ یہ تحریر کرانا بھی نہ بھولے کہ آشا کے داہنے ہاتھ میں اس کا نام" آشا پار کھے" سرمہ سے گدا ہوا ہے۔ جب تمام انتقک کد و کاوش کے باوجود آشا کا کوئی پنة نه چلا، تب بيرلوگ صبر و تناعت کو گلے لگا کرحسب معمول اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشغول ہو گئے۔ وقت کا کاروال اپنی منزل کی جانب تیز گام تھا۔ اس دوران تیسرا برس گزر رہا تھا کہ کسی اخبار کے ایک کالم میں یہ تحریر نظر سے گزری۔" دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسمگلر 'ہانگ چیانگ ڈین کا ایک گروپ جو سات اشخاص پر مشمل تھا، اس کے تین آ دمیوں کو پولیس نے پکڑ لیا ہے مگر افسوس کہ چند ہی منٹ بعد ان تینوں کو ایک تیز رفتار ہیلی کو پٹر نے گولی سے مار گرایا۔صرف ان کی لاش ہی مل سکی ہے۔"

ان میں سے ایک جوایئے نام سے ہندوستانی معلوم ہوتی ہے، اس کی عمر تقریباً انیں ہیں سال کے قریب ہوگی، اس کے داہنے ہاتھ میں" آشا یار کھ" سُرے سے گدا ہوا ہے۔ بقیہ دولڑ کیوں کی اب تک شناخت نہیں ہوسکی ہے۔ اس کے ماسوا جار لڑکیاں جو انھیں کے گروپ کی تھیں، فرار ہونے میں کامیاب ہوگئ ہیں۔ ایبا قیاس كيا جاتا ہے كہ اس ميلى كوپٹر ميں وہ لڑكياں سفر كرر بى تھيں، جنھوں نے ان تينوں الركيوں كو اپني كوليوں كا نشانہ بنايا تھا۔ في الحال ان كے ياس سے اليي الحكشن برآمد ہوئی ہیں جن کے لگانے سے انسان پر جنون کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے، جلد کا رنگ ساہ اور آئکھیں بالکل سُرخ ہوجاتی ہیں۔مزید تلاش جاری ہے۔

## داسی تیرے چرنوں کی

منگل سکھی، وہ مشہور ڈاکو جس سے دنیا کا نبتی ہے، جے دنیا کی کوئی طاقت
اپ رائے سے نہیں ہٹاسکی، جو آج تک اپنی من مانی کرتا آیا، جس کی زندگی کے صحرا میں بھی خوشی و محبت کے پھول نہ کھل سکے، جس کی آنکھوں نے قتل و غارت گری کے ہولناک مناظر دکھیے، جس نے خون کی ہولی کھیلی، جس کے دل کے گشن میں بھی بہار نہ آسکی، جے دنیا کو صرف نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کا موقعہ ملا۔ وہ آج وجو دِ زن کی بدولت راہ راست پر آگیا ہے۔

وہ اس گھائی کو چھوڑ کر، ڈیمین، قبل و غارت گری کو چھوڑ کر، ایک دہقان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آج وہ یہاں سے دیہات جارہا ہے۔ چہپا اس کے ہمراہ ہے۔ آج نہ جانے کیوں اسے یہاں کی ہر چیز بے گانی کی لگ رہی ہے۔ جہاں اس نے اپنی زندگی کے کئی برس گزار دیے، آج اسے وہ شراب و کباب، بم و بارود، بندوقیں، ہتھیار .... اور تو اور، خود اسے اپ پیشے سے نفرت کی محسوں ہورہی ہے۔ وہ اس گھائی کی تلخ یادوں کو اپ دل کے گشن سے ہمیشہ کے لیے اکھاڑ

کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ گر، ان سب چیزوں کو اپنے سے جدا کرتے ہوئے اس کے دل کا پیانہ جذبات سے لبریز ہوتا جارہا ہے۔ اور اس بار وہ اس دھیمی دھیمی آواز کو اُن کی نہاں خانے میں کوئی چیکے سے کہہ اُن کی نہ کرسکا، جو بہت دیر سے اس کے دل کے نہاں خانے میں کوئی چیکے سے کہہ رہا تھا کہ آخر، وہ اس گھاٹی کو کیوں چھوڑنا چاہتا ہے ....؟

دفعتا اس کے ذہن کے پردے پر اس کی ماضی کی تصویریں کے بعد دیگر ہے انجرنے لگیں ..... وہ برسات کی ایک شام تھی، بھیگی ہوئی خنگ سی شام .... منگل عکھ دنیا و مافیہا سے بے نیاز، قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہورہا تھا۔ اس کا گھوڑا ایک جانب گھاس چر رہا تھا۔ ہر طرف سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ گہری اودی گھنگھور گھٹا ئیں ہر سست چھا رہی تھیں۔ آوارہ بادل ہوا کے دوش پر اہراتے پھر رہے تھے۔ پچھ دیر قبل میں دھوال دھار بارش ہو پچی تھی۔ ہلکی ہوا کے لطیف جھو نئے دل کو موہ لینے کے لیے بی دھوال دھار بارش ہو پکی تھی۔ ہلکی موا کے لطیف جھو نئے دل کو موہ لینے کے لیے کا فی تھے۔ ہر شے پر روپ، ہر چیز دُھلی دھلائی، صاف شفاف، دل میں تھبی جارہی کا فی حد دور دور تک نالے، تالاب سب بھرے ہوئے تھے۔ لہلہاتی ہوئی ہریالی، کھاتی ہوئی بیانی کی اہریں، من کو موہ رہی تھیں ....

اس کے ذہن میں یہ خیال آتے ہی وہ اُلٹے پاؤں بھا گی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوگئ تھی۔ اس وقت نہ جانے کیوں منگل کے دل

میں اس تفرکتی مجلتی جوانی کو اپنے بازووں میں سمیٹ لینے کی تڑپ پیدا ہوگئ تھی۔ اس کی تشکی کی تڑپ مزید شدت اختیار کرگئی تھی۔ وہ اس کے حصول کے لیے دیوانہ وار دوڑا۔لیکن چہا گاؤں کی البڑ دوشیزہ اس کے ہاتھ نہ گلی۔ وہ بہت دیر تک اسے تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا تھا ....

بالآخر، وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا اور چاروں سمت نگاہیں دوڑا کر دیکھتا رہا تھا۔
دور دور پر چھوٹے چھوٹے گاؤں اور بستیوں کی جھونپڑیاں اور مربع وستطیل نما کھیت،
سورج کی ڈوبتی ہوئی روشی میں تجریدی آرٹ کا نمونہ معلوم ہور ہے تھے۔ اچا تک اس
کے اندر کے طاقتور اور نڈر ڈاکو نے اس کے وجود کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ شرم و ندامت سے
گڑا جا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا ..... بزدل، بے وقوف، گاؤں کی کم س لڑکی
نے تصمیں اُلو بنا دیا، شمیس شرم آئی چاہیے۔ اتن بڑی کایا کس کام کی ہے؟ کڑیل نوجوان
ہوتے ہوئے بھی تم نے مردوں کی ناک کڑا دی .....چھی .....چھی .....چھی .....چھی .....چھی .....چھی .....چھی ....۔

اس دن سے اس کا دل اس حینہ کے وصل کے لیے تروپ اُٹھا تھا۔ اس نے عزم کرلیا تھا کہ اسے اپناکر ہی دم لے گا ....

اب وہ موقعہ کی تاک میں رہنے لگا تھا۔ اس ٹیلے پر کھڑا وہ دور دور کے گاؤں کو دور بین ہے د کھے رہا تھا۔ آج آسان بالکل صاف تھا۔ نیلے آسان میں اجلے اجلے بادل روئی کے گالوں کی مانند اڑتے پھر رہے تھے۔ اور شام کی شخنڈی ہوا چل رہی تھی ... .. ننچے منے پرندے آکاش میں اڑتے پھر رہے تھے۔ اُس وقت تین اچھاتی کودتی البڑ لڑکیاں، جن میں چہا بھی شامل تھی، صراحی اور گاگر لیے پاکھٹ پر آئی شخیں۔ وہ اس جانب دوڑا تھا۔ چہا بھی اس روز سے ہوشیار تھی ہی۔ کوئی چارہ نہ پاکراس نے پائی میں چھالگ لگا دی .....

جب وہ وہاں پہنچا تو ہکا بکا رہ گیا۔ دولڑکیاں تھیں۔ اس نے ان سے دریافت
کیا تھا، اور وہ اس تذبذب میں تھیں کہ بتا کیں یا نہیں، ٹھیک اس وقت پانی میں کچھ
بلیا اُبھرے، پھر اس کا سرنظر آیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس نے بھی پانی میں چھلانگ لگا
دی تھی لیکن اس بار بھی اس نے منگل سنگھ کو پچھاڑ دیا تھا۔ وہ ابھی گردن بھر پانی ہی
میں تھا کہ چمپا نکل کر فرار ہو چکی تھی .... پشیمانی، ندامت، غصہ اور ناکامی کے ملے
جذبات اس کے چہرے پر نمایاں ہورہے تھے۔

وفت کا کاروال روال دوال تھا۔

ایک دن جب اسے چمپا کے پچپازاد بھائی کی سگائی کا علم ہواتبھی وہ اپنے پورے گروہ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ اور اس نے ڈاکہ ڈالا تھا اور چمپا کو اُٹھا کر اپنے اڈے پر لے آیا تھا ....

جب چہپا کو ہوش آیا تو وہ ایک غار میں پڑی ہوئی تھی۔ جہاں سے ایک عجیب فتم کی ہو آرہی تھی۔ وہ اس غار کو آئھیں بھاڑ بھاڑ کر گھور رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ دفعتا وہاں منگل سنگھ آ بہنچا تھا۔ اب سب بچھ اس کی سمجھ میں آگیا تھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے وحشی درندے کی طرح اس پر جھپٹنا چاہا تھا اور وہ اسے بڑی سے بڑی سمیں دلا کر اس کے ناپاک ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کررہی تھی۔ گرشاید اس کے بھگوان نے بھی اس وقت اپنے کانوں میں روئی گوشس کروہی تھی۔ مگر شاید اس کے بھگوان نے بھی اس وقت اپنے کانوں میں روئی شونس کروہی تھی۔ جس کی وجہ سے اس کی گڑگڑا ہے اور فریادیں وہ نہیں سن رہا تھا۔ اور منگل ان سب قسموں سے بے اثر اسے اپنی مضبوط بانہوں میں بھرنے کی کوشش ادھر منگل ان سب قسمول سے بے اثر اسے اپنی مضبوط بانہوں میں بھرنے کی کوشش کررہا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا نازک جسم اب نیم عرباں ہو چکا تھا ....

دفعتاً ال پر ایک بجلی ک گر بڑی تھی۔ جب چہپانے دانت بھینچ کر کہا تھا .... کینے .... اگر تیری ہوں کی آگ اتنی تیز ہے تو، تو اپنی مال، بہن سے کیوں نہیں اس موں کی آگ بین اس مال کی سوگند ہے جس نے مجھے نو ماہ تک ہوں کی آگ بھی نو ماہ تک

ڈھویا اور اپنی ممتا کے سائے میں رکھ کر آج اس لائق بنایا ....

اس کے بیدالفاظ اس کے دل میں نشر کی طرح پیوست ہوگئے تھے۔ کیونکہ نہ اس کے باپ کا پہنا اور نہ اس کی خرتھی۔ نہ اس کا بھائی تھا اور نہ اس کی مال کی خبرتھی۔ نہ اس کا بھائی تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بہن۔ اُسے تو لوگ بچپن میں نہ جانے کیوں''حرامی'' اور ناجائز اولاد کہا کرتے تھے ۔۔۔۔

اس وقت اس کا نشہ شخصے کی طرح ٹوٹ کر چور چور ہوگیا تھا۔ اسے یکا یک خاموش دیکھ کر، چہپانے اس کے اندر کے غیرت مندآ دمی کو بھانپ لیا تھا۔ پھر مزید اثر ڈالنے کی خاطر اس نے سب سے بہترین نسوانی ہتھیار کو اپنایا تھا۔ اور زار و قطار رونے کے بعد ہچکھاتے ہوئے کہا تھا ....

منگل....! میں جانتی ہوں انسان کی مجبوری، اگر اس کا ایک روپ برا ہوتا ہے تو دوسرا روپ اچھا بھی ضرور ہوتا ہے۔ گریہ جھوٹا ساج اس کی برائیوں کو بڑھاوا دیتا ہے اور.... جب وہ برا ہوجاتا ہے تو اسے برا کہتے نہیں تھکتا....

اور .... منگل کے تصور میں اس کا بچپن رقص کرنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے چہا اس کے ماضی کو جانتی ہے .... اس کی نگامیں ڈبڈبا گئی تھیں اور وہ کیے جارہی تھی ....

منگل ... .. تمصیں یہ جان کر بے حد تعجب ہوگا کہ اس ماہ میری بھی سگائی ہونے والی ہے، ہمارے سرال والوں کو یہ بات معلوم ہوگئ تو ... .. تم خوب اچھی طرح جانے ہوگہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا ... .. ؟ اس بار اس نے منگل سگھ کی دکھتی رگ پر اُنگلی رکھ دی تھی۔ کیونکہ منگل سگھ کی ماں کے ساتھ اس ظالم ساج نے اس طرح کا سلوک رکھ دی تھی۔ کیونکہ منگل سگھ کی ماں کے ساتھ اس ظالم ساج نے اس طرح کا سلوک کیا تھا اور اس کے باپ نے اس ساج میں عزت برقرار رکھنے کے لیے، جس کی عمارت کی بنیاد کذب و ریا پر کھڑی تھی، اسے ایک اپانچ بڑھیا کے پاس بھینک دیا تھا۔ اور آج وہ ساج کے ہاتھوں اس انجام پر پہنچ گیا تھا۔ جب اس کا صبر و ضبط کا تھا۔ اور آج وہ ساج کے ہاتھوں اس انجام پر پہنچ گیا تھا۔ جب اس کا صبر و ضبط کا

پیانہ لبریز ہوگیا تو۔ وہ گریہ نہ روک سکا تھا اور بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسووں کا سمندر اُٹر پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے پاکیزہ بدن کو چھونے کی بھی جرات نہ کرسکا تھا۔

دوسرے روز چمپا کو اس کے گاؤں کے قریب چھوڑ کر وہ دور سے دیکھتا رہا تھا۔ جب وہ اپنے مکان میں داخل ہوگئ تھی تب وہ غمز دہ دل، بوجھل قدم، سرخ آنکھیں اور نڈھال جسم لیے واپس لوٹ آیا تھا۔

لیکن .... بید کیا ....؟ ، منگل اسے دوسرے ہی دن صبح سویرے اپنے اڈے پہ دیکھتے ہی حیران رہ گیا تھا۔ اور وہ بولا تھا .... تم نے .... بید کیا کیا ....؟ ، کیا شمصیں میں وہاں اسی لیے چھوڑ آیا تھا کہ آج تم یہاں پھر آ دھمکو؟

"جب وہ کچھ نہ بولی تو اس نے اس کی گداز بانہوں کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا ..... بولتی کیوں نہیں ....؟ کیا بات ہے؟ کس لیے واپس آگئی ہو؟

چہپانے اپی آئکھیں مطاتے ہوئے ایک اداسے اسے دیکھا تھا .... پھر بہت ماری ہمتِ گویائی جٹا کر بولی تھی .... میرے اچا تک غائب ہوجانے سے میرے مسرال دالوں نے آکر میری مال سے بہت سارے اُلٹے سید ھے سوالات کرڈالے سے۔ ادر جب ان کی باتوں کا میری مال نے کوئی جواب نہ دیا تو جو ان کے منھ میں آیا برا بھلا کہہ کر چلے گئے .... اس اچا تک صدمہ کو میری بوڑھی مال کا کمزور دل سہہ نہ سکا اور ... میری مال نے اس جھوٹے سنسار کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دل سہہ نہ سکا اور ... میری مال نے اس جھوٹے سنسار کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دل سہہ نہ سکا اور ... میری مال نے اس جھوٹے سنسار کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جھوٹکارہ مالیا ....

لیکن .... بھر اس طرف آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ؟ چلو ..... تمھاری سسرال کہاں ہے؟ منگل نے گرج کر کہا تھا ....

کے .... کے .... ایکن ....! چمپا کی اس بچکچاہٹ اور منگل کی معنی خیز نظروں کا اشارہ پاتے ہی اس کے سارے آدمی وہاں سے ہٹ گئے تھے۔

چپا پھر سرگوشی کے انداز میں بولی تھی .... وہ .... میرے ہونے والے پتی تو .... میرے ہونے والے پتی تو .... میرے میرا ... میرا ... مطلب ہے اس بوڑھے کھوسٹ سے تو .... میرا ... مطلب ہے اس بوڑھے کھوسٹ سے تو .... میرے مال باپ کی غربی نے میرا رشتہ جوڑ دیا تھا اور میں مجبورتھی ....

لیکن جس پتا جی نے بیر رشتہ طے کیا تھا، جن کی بات کا احترام کرتے ہوئے میں نے مجبوراً اقرار کرلیا تھا، وہ پتا جی بھی اب تو لا پتہ ہو چکے ہیں ....

کھے دیر تک خاموثی کا پرندہ اپنے پنکھ پھیلائے کھڑا رہا۔ پھر ....منگل سنگھ افکار کے سمندر میں غوطہ لگا کر بولا تھا ....

اب .... کیا ارادہ ہے .... ؟ اور اس کی حیا کے بارسے جھی ہوئی پلکوں کو دکھنے لگا تھا .... اس کے جذبات سے لبریز چبرے کو پڑھنے کی کوشش کررہا تھا .... تب چہا کے دل میں بھی ایک دم سے جذبات کا ایک جوالا کھی پھوٹ پڑنے کے لیے بقرار ہوا تھا تھا۔ اس کے زم سرخ رسلے ہونٹوں سے انگارے سے بر سنے کے لیے بقرار ہوا تھا تھا۔ اس کے زم سرخ رسلے ہونٹوں سے انگارے سے بر سنے لگے تھے ... اس کا چبرہ فرطِ حیا ہے تمتما اٹھا تھا ... .. اور ... جب اس نے اپ بہتم سانسوں پر کسی حد تک قابو پالیا تو بڑی ناز وادا سے بولی ....

"کیا .... آپ .... مجھے .... پند .... کریں گے .... میں آپ کے چرنوں کی دائی بنتا جاہتی ہوں۔"

ال نے جذبات کی رو میں بہتے ہوئے یہ الفاظ کہہ کر اپنا چاند سا مکھڑا منگل سنگھ کے مضبوط فولادی سینے میں چھپا لیا تھا۔ منگل سنگھ کو چمپا کے گداز جسم کی گرمی عجیب لذت بخش رہی تھی ....ال کے اندر کا انسان جاگ اٹھا تھا اور وہ فرط خوشی ہے دیوانہ ہوکر بے اختیار اُسے اپنی بانہوں میں لیے کھڑا تھا۔ مارے خوشی کے اس کے منھ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔

اس نے چمپا کا خوبصورت چرہ اپنے ہاتھوں کے طلقے میں لے کر اس کی پیثانی پر سبک سا بوسہ ثبت کردیا .... یہ اس کے سوال کا خوشما جواب اور محبت کا

حسين اقرار نامه تفايه

اس روز منگل سکھ کے اڈے پرتمام رات جشن منایا گیا تھا۔ رقص و سرور کی محفل گرم رہی تھی۔ نقارے کی چوٹ اور گانے کی وُھن پر جوان جسم تھرکتے رہے سے شھے ۔۔۔۔۔۔اور چہپانے بھی منگل سکھ کے قدم سے قدم ملا کرتمام رات رقص کیا تھا ۔۔۔۔۔
" اُف ۔۔۔۔فوہ ۔۔۔۔اب چلو گے بھی یا بیٹے ہی رہو گے۔" چہپا کی دلفریب آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ اچا تک منقطع کردیا ۔۔۔۔

منگل سنگھ ایک مخصوص انداز سے اپنے آدمیوں کو سمجھانے کے بعد بولا ....
"اجھاتو ساتھیوں! اب میں اس گھاٹی کو چھوڑ کر جارہا ہوں۔ اور تم میں سے دیال سنگھ
کو تمھارا سردار بناکر جارہا ہوں۔"

لیکن .... دیال سنگھ کے ساتھ ہی ساتھ جھی ڈاکوؤں نے ایک دوسرے کومعنی خیز نگاہوں سے دیکھنے کے بعد بیک وقت ایک زبان ہوکر کہا ....

"سرکار! ہم لوگ آپ کے بغیر یہاں رہ کرکیا کریں گے؟ آپ ہمیں بھی اپ ساتھ ہی لے چلیں۔ ہمیں بھی اپ ساتھ ہی لے چلیں۔ ہمیں اس زندگی ہے اب کوئی دلچیی نہیں رہی ہے۔ جہاں آپ رہیں گے وہیں ہم بھی رہیں گے اور محنت مزدوری کرکے حق حلال کی روثی کھائیں گے۔"

سب ڈاکو ہاتھ باندھے ان دونوں کی جانب جھکے ہوئے کھڑے تھے .... چہپا اور منگل ان کے سامنے اپنے اپنے سفید عربی نسل کے گھوڑوں پر نہایت پُر دقار انداز میں سوار تھے۔ اور چہپا کو ایبا لگ رہا تھا گویا وہ کسی ریاست کی ملکہ ہے اور بیسب اس کی رعایا ....۔

#### انوكها انقام

مسلسل دوشب و روز کی مسافت سے شکر کھتوریا تھک کر چور ہورہا تھا۔ اس نے شکسی کا کرایہ ادا کیا اور تیز تیز قدموں سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہوگیا۔
شہر کے اونچے اونچے مکانات اس کا خاموثی سے استقبال کررہے تھے۔ وقت بے وقت بہرے داروں کی سیٹوں کی صدائیں فضا میں طاری خاموثی کا سینہ چر رہی تھیں۔ اسے اس بات سے بے بناہ مسرت حاصل ہورہی تھی کہ وہ آج پورے چھ مال بعد ونود کی شادی کی خوش خبری س کر اس کے یہاں جارہا ہے۔ کچھ دیر بعد شہر کی صاف سھری سڑکوں کا سلسلم منقطع ہوگیا۔ ونود اس شہر سے پچھ ہی دور ایک شان حویلی میں رہتا تھا۔

تاریک شب میں ایکا کیک کمی تنفی کی دو آنکھوں نے، جو روش نظر آرہی تھیں اے چونکا دیا۔ سڑک سے ایک کالی بلی گزر رہی تھی۔ وہ تعجب میں پڑگیا کہ اب تک رامو دھونی کی بلی زندہ ہے اور اپنی پرانی عادت سے باز نہیں آئی ہے۔ لیکن دوسرے ہی لخط وہ اس کی فطرت سمجھ کر اسے ٹال گیا۔ اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ

اس چوراہ سے اپنے قدم آگے نہ بڑھا سکا .... وہ خود بخود کانپ گیا، جیسے کسی نے اس کے کل وجود کو جنجھوڑ دیا ہو ....!

ای وقت اس کا ذہن حال کی قید سے بغاوت کرکے ماضی کی جانب فرار ہوگیا۔
جب وہ ۔۔۔۔نویں جماعت کا طالب علم تھا، اس بھری پوری دنیا بیں اس کی بردی بہن کے سوا اس کا کوئی دوسرا یار و مددگار نہ تھا۔ وہ دونوں بھائی بہن ایک مشہور شخص کے یہاں ہوش سنجالے سے اب تک ملازمت کرتے آئے تھے۔لیکن اس شخص کی پاک روح بھی ایک روز اس دارفانی سے داربقا کی جانب پرواز کرگئی۔ الک ماں تھی وہ بھی مالک حقیقی کی طرف روانہ ہوگی اور نالائق اکلوتے بیٹے کو اپنا وارث چھوڑ گئی۔ اکلوتا بیٹا ونودشہر کا آوارہ غنڈہ بدکار نوجوان تھا۔ شراب و کباب بیس مست رہنے لگا۔ اور پرشنر کھتوریا، جو چند برسوں قبل گاؤں کا ایک معصوم شیام تھا۔ اگر چہ اسے ونو و کی حرکتیں قطعی پند نہ تھیں تاہم ہے کی و مجبوری کی حالت بیل سب اگر چہ اسے ونو و کی حرکتیں قطعی پند نہ تھیں تاہم ہے کسی و مجبوری کی حالت بیل سب کی مرداشت کرتے اورصورتِ حال کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ بدستور اس کے یہاں کام کرتے رہے تھے۔ اس کی کرتوت کا خیال آتے ہی اس کا دل زندھ گیا اور وہ کام کرتے رہے تھے۔ اس کی کرتوت کا خیال آتے ہی اس کا دل زندھ گیا اور وہ کوری گا کہ اس کا ذہن اس منحوں رات کو کھی بھولنا گوارہ نہیں کرے گا۔

وہ سالانہ امتحان کا زمانہ تھا۔ شب کے آخری پہر وہ اٹھ کر پڑھ رہا تھا۔ اچا تک
اے ایک خوف ناک چیخ نے چونکا دیا تھا۔ اس کی نگاہ شکنتلا پر گئی تھی۔ لیکن وہ اپنے
بہتر پر موجود نہ تھی، اب وہ چیخ دھرے دھیرے بیکی میں منتقل ہو چکی تھی، بغل کے
کمرہ سے کوئی شخص دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کررہا تھا۔ شیام کو سجھتے دیر نہ گئی، وہ
باہر سے دروازہ پر دستک دیتا ہوا بولا تھا:

"ونود اگرتمھاری زندگی پیاری ہے تو دروازہ کھول دو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔"
ای دوران عقب کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہوگیا۔ دوسرے ہی لمحہ تیزی سے
ایک مایہ گیٹ کے باہر نکل رہا تھا۔ وہ اس کا تعاقب کرنے لگا۔ سایہ تیزی سے

گاؤں کے نشیب و فراز طے کرتا ہوا پہاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آہتہ آہتہ مشرقی افق سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ شیام ہائپتا ہوا ، جو اس سایہ کے قریب پہنچا تو صرف اتنا ہی سن سکا تھا۔

"شیام میرا پیچها مت کرو، اب میں تمھاری منھ دکھانے قابل بہن نہیں رہی۔"
پیرضیح کی پہلی کرن نے شکنتلا کا نورانی چرہ دکھایا تھا جو پہاڑ سے گرنے کے
بعد خون میں لت بت پڑا تھا۔ اس رات سے اب تک شیام اس گھر میں نہیں داخل
ہوا۔ وہ دوسری ہی شب ممبئ کا رخ کرچکا تھا۔ اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اسم
وفعل بھی بدل لیا تھا۔

ایک عرصہ بعد، وہ اس نتیج پر پہنچا تھا کہ ونود نے محض اس کی غربی ومفلسی کا مزاق اڑایا ہے ۔۔۔۔ اس دن سے وہ جب بھی کسی غریب لڑی کو دیکھا اس کا ذہن اس قیاس میں غرق ہوجاتا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی کسی امیرزادے درندے نے ظلم وستم تو نہیں کیا ہے ۔۔۔ ؟؟؟ اسے ایسامحسوں ہونے لگتا گویا ساری دنیا میں ہم غریبوں کی بیٹیوں اور بہنوں پرظلم وستم کا زور بڑھتا ہی جارہا ہے۔ اس کا دماغ ونود جیسے برخض سے انقال لینے کو اکسانے لگتا تھا۔

شکر کھوریا غصہ میں آپ ہے باہر ہو رہا تھا۔ اس کی موٹی موٹی رگوں میں خون کھولنے لگا۔ لیکن پھر وہ بہت خوش ہوا .... بہت خوش ہوا .... اتنا خوش کہ اس کے منھ سے غیرارادی طور پر قبقہ نکل کر فضا میں بلند ہوگیا۔ اس کے خوش ہونے کی وجہ مض سیتھی کہ آج وہ اپنی پاک دامن ہمشیرہ کے قاتل ونودسے انتقام لینے جارہا تھا۔ جسے وہ اپنی زندگی کا ماحصل قرار دیتا تھا اور اپنا اولین فرض سمجھتا تھا۔

چاروں طرف گھؤر کر دیکھنے کے بعد شکر کھوریاضحن کی دیوار بھاند کر حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا، دیواروں کا سہارا لیٹا ہوا وہ بیڈروم تک پہنچا۔ دو بھاری بھاری سانسوں کی مسلسل صدا کیں سکونت توڑ رہی تھیں۔اپنے کمرہ کو دیکھ کر جہاں وہ پڑھا کرتا

تھا، پرانی یادوں میں گم ہوگیا۔لیکن وہ اب پہلاشیام نہیں بلکہ زمانہ کے ہاتھوں چھٹا ہواممبئ کا اسمگارشنکر کھوریا تھا، جس نے انتقام کے شعلے میں جل کر اپنے آپ کو بہت کھور بنالیاتھا ....! اور اب وہ بغیر گھبراہٹ محسوں کیے کمرہ میں داخل ہوگیا۔

ملکی نیلی روشی میں ونود اور اس کی بیوی پرشاب زندگی کی گہری نیند میں غرق سے اس نے ونود کے چہرے پر ٹارچ کی تیز روشی سینگی، وہ بھونچکا سارہ گیا لیکن دوسرے ہی لیے سنجل کر برق می سرعت سے وہ اٹھا اور اس نے شکر پر چھلانگ لگا دی۔ شکر کھوریا قلابازی کھا تا ہوا مین سونچ کے پاس پہنچا اور فورا پورا کمرہ تاریک ہوگیا۔ شکر کھونے کے ساتھ زور دار چیخ نکل کر فضا میں دور تک پھیل گئی ....!!! کچھ دیر کے مسلسل اٹھا پنخ کے بعد گولی چلنے کی آواز آئی۔ اس نے چوکیداروں کو بیدار کردیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک گولی کی آواز قضا میں گونجی اور دو سائے ایک دوسرے کو گھیٹتے ہوئے نظر آئے اور پھر بیدار کردیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک گولی کی آواز فضا میں گونجی اور دو سائے ایک دوسرے کو گھیٹتے ہوئے نظر آئے اور پھر بیدار کردیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک گولی کی آواز فضا میں گونجی اور دو سائے ایک دوسرے کو گھیٹتے ہوئے نظر آئے اور پھر بیدار کردیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک گولی کی آواز نصا میں گونجی اور دو سائے ایک دوسرے کو گھیٹتے ہوئے نظر آئے اور پھر

صبح ہوتے ہی مقامی تھانے میں ایک مجمع لگا ہوا تھا کسی کی لاش خون میں رنگی چادر سے ڈھی پڑی تھی۔ ہر فرد اسے ویکھنے کے لیے منتظر تھا۔ پولس کانٹیبل نے چرہ سے جول ہی کپڑا ہٹایا ہجوم میں ایک بار پھر ونود کا نام بھنبھنانے لگا۔ لوگ باگ دل ہی دل بہت خوش تھے۔ ان کی نگاہیں چیکئے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں میکھٹے ہم ہرن ہوگئ۔ مشکر کھوریا شہر سے بہت دور نکل چکا تھا ۔۔۔ آج اسے ایسا لگ رہاتھا جسے وہ معاشرے کے تمام غنڈوں و بدکاروں پر غالب آگیا ہو اور اب بہت جلد ہی ظلم وستم اور بدکاری صفی ہوجائے گی۔

# کام ہی روشنی

میں فجر کی نماز پڑھ کر اٹھا۔ میرے اندر سے آواز آئی۔۔۔

"آئی بڑے غضب کی سردی ہے۔"
میں صحن کو عبور کرٹن شیڈ میں داخل ہوگیا۔ جی کڑا کرے سوئیٹر اتارا اور ورزش کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل دھونکنی کی مانند دھڑ کئے لگا۔ سانسیں تیز ہوگئیں ۔۔۔۔۔ پٹوں، سینے اور بانہوں سے انگارے کی مانند گری نگتی معلوم ہونے لگی۔ یہ عجیب لذت بخش تھی۔ ورزش کر چکنے کے بعد بھاگ کر صحن میں آنگلا۔ میہاں تمام سبزہ زار پیشبنی آ بگینے منتشر تھے جو میرے نگے پاؤں میں برفیلی کیفیت کی پیدا کررہے تھے۔ اب میں کنویں کے نیم گرم پانی سے خسل کرنے لگا۔ تولیہ سے جم خشک کرتے وقت میں نے دیکھا، گھڑی میں ساڑھے چھ نگ چکے تھے۔

میں حسب معمول سورج طلوع ہونے سے قبل اپنی بالکونی پر جاکر طلوع خورشید میں حسب معمول سورج طلوع ہونے سے قبل اپنی بالکونی پر جاکر طلوع خورشید کا منظرد کیکھنے لگا۔ ساتھ ہی بھگوئے ہوئے چنے چبانے میں مشغول ہوگیا۔ آہتہ آہتہ مشرقی افتی سے سورج نمایاں ہونے لگا گویا کی نئی نویلی دلین کا دست حنائی ہو!

مجھے تو اس وقت ایبا معلوم ہوتا، جیسے عروب سحر دھیرے دھیرے گھونگھٹ کے پٹ کھول رہی ہو!

جول بی میں نے آفاب کے منظرے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی نگاہ نشیب کی جانب کی ہے ہی مبہوت رہ گیا۔ میری آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک نہایت ہی خوبصورت نازنین کھر کی کے بٹ کھولے ادھر دیکھ رہی تھی۔اس كے چرے كى رونق د كيوكر جاند بھى شرما جائے۔ (ميس نے سوجا) بدى بدى جھيل سى خوبصورت آئکصیں بل بھر کومیری نگاہ سے مکرا گئیں .... نظروں پر پلکوں کی چلمن گری۔ چر دو مرمریں ہاتھ بڑھے، کھڑکی کے بٹ بند ہوگئے۔ دفعتاً میراطلسم نوٹا، میں چونک گیا۔ میرے دل نے کہا، مجھ کو اس طرح کھڑی کی جانب نہیں دیکھنا جاہیے تھا۔ شاید بید حسن سرایا شاہد کی خالہ زاد بہن ہوگی جو پرسوں شام کو اینے گاؤں سے آئی ہے۔ اور میں کھے سوچے ہوئے کہ کتنی بھی حور ہے تو کیا ہوا میری نغمے سے برھ کر حسین، ذہین ومخلص تھوڑی ہوگی وہ تو مجھے جاہتی بھی ہے۔ وہ کسی طرح مغرور تھوڑی ہی ہے۔ نیچے آ کر صحن کی چہار دیواری سے لگی کری پر براجمان ہوگیا\_\_\_\_ آج كا دن بھى يول بى گزر جائے گا (ميں نے سوچا) كالج كى چھٹى يول بى گنوا دی اب دو دنوں کے بعد کالج بھی کھل جائے گا \_\_\_\_ نا گہانی میرے ذہن نے بچکولے لیے اور ماضی کے نشیب و فراز کے اوپر سے سانپ کی مانندرینگنے لگا۔ جب میں نے فرسٹ ڈویژن سے میٹرک پاس کیا، میرے سامنے بھی ہر ہندوستانی نوجوان کی طرح ایک نہایت ہی پیچیدہ معاشی مسئلہ اپنا خوفناک منھ پھاڑے كمرا تھا .... اس وقت \_\_\_\_ ميرے بار بار ذہن پر كافى زور دينے سے ايك وهندلا سانقشه ابحراتها بجس كاميري حقيقي زندگي ہے عميق تعلق تھا۔ وہ نقشہ ایک مثلث قائم الزاوید کا تھا۔ جس کے تین اصلاع بالترتیب تعلیم، تجارت اور ملازمت تھے۔ ان بی تین ضلعول میں سے کی ایک کے سائے میں مجھے اپی زندگی گزارنی تھی۔ اب میرے نزدیک ان تینوں راستوں میں سے کسی ایک کومنتخب کرنا ہوگا۔ ملازمت جو اس مثلث کا قاعدہ تھا، اس سے فوری آمدنی تو ہوسکتی تھی۔لیکن مستقبل میں ترقی و کامیابی کی کوئی کرن نہیں پھوٹ سکتی تھی۔ اس مثلث کا دوسراضلع لعنی اونیائی، تجارت تھا۔ یہ راہ بے انہا بلندی بر پہنیا سکتی تھی۔لین اس کے لیے سب سے بڑا مسکد زر کا تھا۔ لہذا میں نے اس خیال کو بھی رو کردیا۔ اب میرے سامنے واحد راستہ اس مثلث کا تیسراضلع لینی وِترتعلیم تھا جس میں ترقی و کامیابی کے لامحدود دروازے کھلے تھے۔لیکن مستقبل میں بہت ہی دھیرے دھیرے اور کافی دراز مسافت طے کرنے کے بعد \_\_\_ خیراے میری مجبوری سمجھئے یا میری پند\_ میں نے ای راہ پر چلنا زیادہ مناسب سمجھا اور کالج میں داخلہ کرالیا تھا۔ لال بابو .... بیٹا! جلدی سے آکر ناشتہ کرلو، ورنہ مختدا ہوجائے گا۔ میری مال نے آواز دی۔ میری والدہ مجھ کو بہت جاہتی تھیں۔ یہ فطری بات بھی تھی کیونکہ میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا جو تھا۔ علاوہ ازیں فی الحال بہنیں مجھ سے چھوٹی اور برای بھی تھیں۔ جو تعداد میں تین تھیں۔ انھیں بھی جاہتی تھیں۔ مگر ایک انجانے خوف کے ساتھ \_\_\_\_ كيونكه لؤكيال اس دور ميں والدين ير بھارى بوجھ جو بنى ہوئى ہيں۔ اور سے طرہ یہ کہ والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے۔ ریٹائرمن کے بیے سے لے دے کر ایک مکان کے سوا کچھ نہ بنایا تھا۔ مجھلے بھائی ادھر ادھر مھیکہ داروں کے یاس ملازمت كرتے تھے۔ گھركى روزى روئى كا واحد ذريعہ برے بھائى كى آمدنى تھى جو كويت سے رويے كما كما كر ارسال كررے تھے اور اب تك اى وجہ سے شادى بياہ بھی نہیں کیا تھا۔

ناشتہ تناول کرنے کے بعد اٹھنے لگا تو مال نے کہا۔ دیکھو بیٹے دل لگا کر پڑھا کرو۔ خاندان والے بھی ہمیں ہمدردی کی بجائے حص وحسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر سہیل (بڑے بھائی صاحب) کی ملازمت چھوٹ گئی اور وہاں سے واپس کردیا گیا تو بڑی آفت ٹوٹ پڑے گی۔ سو وقت نکال کرکوئی کام کاج کرنے کی بھی کوشش کرو۔ زیادہ نہیں تو کم از کم تمہاری پڑھائی کا تو خرچ نکل جائے گا اور میں اثبات میں سر ہلاتا ہوا کھڑا ہوگیا۔

والدہ نے جو کچھ کہا سی کھا۔ اسے میں پہلے سے ہی محسوں کرتا آیا تھا۔ اپنے کمرہ میں آکر آرام کری پر نیم دراز ہونے سے پہلے میں نے چائے کا گرما گرم گھونٹ لیا ادر سوچنے لگا ....

دوسرول کے مکڑے پر کب تک پڑا رہول گا۔ میرے ضمیر نے ایا یک مجھے جھنجھوڑ دیا۔ کم از کم تعلیم اور پاکٹ خرچ تو نکالنا ہی پڑے گا \_\_\_\_ کالج میں امتیازی نمبروں سے پاس کروں گا تو اسکالرشپ خود بخود ملے گی۔ اس طرح بردھائی کا خرج نکل جائے گا۔لیکن کالج کی پڑھائی میرے لیے بہت مہل نہیں تھی۔سومیں نے ٹیوٹن پڑھنا شروع کردیا تھا۔ اب جالیس رویے ٹیوٹن فیس کے کسی طرح حاصل کرنے تھے۔ میں نے دور دراز جاجا کر بچوں کو پڑھانے کی غرض سے ٹیوشن تلاش کیا لیکن کیا بتاؤں، آج مسلم قوم کی کیا حالت ہے۔ سڑک پر نکل جائے تو یہاں سے وہاں تک سینکروں بیج دھول میں اٹے نظر آئیں گے، کھیلتے ہوئے، کوئی گلی ڈنڈا، کوئی گولا دُندًا، کوئی گولی، کوئی غلیل، کوئی پټنگ بازی تو کوئی لثو وغیرہ وغیرہ ..... اور بمشكل ان ميں سے دس عدد لڑ كے مليل كے جوكى مدرسے يا اسكول ميں زير تعليم ہوں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ بچوں کا اسکول میں پڑھنا اور والدین وسر پرستوں کا رد حانا \_\_\_\_ ورنہ مجال نہیں کہ اس کے علاوہ جو کوئی ردھ لے یا پڑھائے۔ پھر آپ بی بتائے مجھے ٹیوٹن کہاں سے ملتا۔ کہیں کہیں ایک آدھ ملتا تو اس سے کتنے پیے حاصل ہونے کو تھے؟

گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے محسوں ہوا کہ الجھن و وحشت کے عمیق دلدل میں متواتر دھنتا جارہا ہوں۔ میں نے سائکل اٹھائی اور اپنے دوست اعجاز کے یہاں

جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا .... دفعتاً میرے ذہن پر ایک چوٹ سی لگی جب اعجاز نے کہا،'' آج کل وہ تقریبوں ہیں منی بلب سجانے کا کام کررہا ہے۔''

میں وہاں سے جوبلی پارک میں آکر بیٹھ گیا اور آپنے ہم جماعتوں کی خیالی فہرست ترتیب دینے میں منہمک ہوگیا۔

ظفر: كريم سلى مين آئى۔ كام مين ہے اور اپنے والدكى دكان" بہار بك اسٹور" چلانے ميں ہاتا ہے۔

آفاب: كريم شى نائك كالج كے آئى۔ كام ميں ہے اور ليدرمشين كا كام سكھ رہا ہے۔

محن: آئی۔ کام، کریم سی میں ہے اور بدل ایسٹ جانے کی غرض سے ویلڈنگ کا کام سیکھ رہا ہے۔

واحد: میٹرک پاس اور گیس کٹنگ، ویلڈنگ کا کام سیھرہا ہے۔ کرار: سپلیمنٹری میٹرک کا امتخان دے کر انڈسٹریئل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں کام سیھررہا ہے۔

تھیل: سپلیمنٹری میٹرک کا امتحان دے کرٹیلرنگ کا کام سیھرہا ہے۔

ھیل: میٹرک فیل ہے اور ٹیسکو میں مزدوری کررہا ہے۔ اور اب تو اعجاز بھی آئی۔ کام میں ہونے کے باوجود منی بلب سجانے کا کام کررہا ہے۔ صرف اور صرف میں ہی ایسا ہوں جو بے کار و بے روزگار ہوں۔ میں سائنس پڑھ رہا ہوں اور نائٹ کالج اس کے لیے غیرمناسب تھا۔ لہذا میں کوآپیٹیو کالج میں تھا جہاں دن میں نائٹ کالج اس کے لیے غیرمناسب تھا۔ لہذا میں کوآپیٹیو کالج میں تھا جہاں دن میں پڑھائی ہوتی تھی۔ لہذا میرے لیے کوئی کام سیھنا مشکل اور دشوار تھا۔ پس شام کے وقت ٹیوٹن پڑھانے کے سواکوئی کام کروں، ممکن نہیں تھا۔ مجھے یہاں بھی سکون میسر فیس تیا۔ بیلی بیلی دھوپ ہر شے یہ چھائی ہوئی تھی۔ گلاب باغ کے تمام بھولوں پہمردنی می طاری تھی۔ دھرے دھرے دورے ہوا چل رہی تھی۔ مائے میں ختکی محسوں ہوتی مردنی می طاری تھی۔ دھرے دھرے دورے ہوا چل رہی تھی۔ سائے میں ختکی محسوں ہوتی

میں گھر واپس آکر دو پہر کا طعام تناول کرنے کے بعد لیٹ گیا۔ کچھ دیر آرام
کرنے کے بعد ڈی۔ایم۔ایم۔ لائبریری گیا۔ وہاں میز پر ایک اخبار پڑا تھا لیکن
اسے پڑھنے کی بجائے میں ان ... دو اجنبیوں کی باتیں سفنے لگا، جو سامنے میز پر
براجمان تھے۔تم پڑھاتے ہو یہ بھی معاثی کام ہے۔ میں کہانی لکھتا ہوں، اگر یہ
شائع ہوجا ئیں تو معاثی ورنہ ردّی اور غیرمعاثی۔ پچھ لوگ پروڈکش کرتے ہیں۔
شائع ہوجا ئیں تو معاثی ورنہ ردّی اور غیرمعاشی۔ پچھ لوگ پروڈکش کرتے ہیں۔
پچھ لوگ انہی اشیا کا ردّ و بدل، رسل و رسائل، درآمد برآمد کرکے زر کماتے ہیں۔
اس طرح ہر شخص کو پچھ نہ پچھ معاثی کام کرنا ہی چاہیے ورنہ جینا مشکل اور دو بھر

واقعی مجھے بھی کوئی کام کرنا چاہیے (میں نے سوچا) کیوں نہیں منی بلب ہی کا، اعجاز کے ہمراہ ساجھا میں کام کروں، وفت کم، محنت بھی کم، معمولی ہنر سے بھی کام چل جائے گا اور آمدنی اچھی ہے۔ اسی وفت گھڑیال نے چھ بجے شام کا گھنٹہ بحایا۔

پھر میں اعجاز کے یہاں پہنچا۔ معلوم ہوا وہ ابھی نہیں آیا ہے۔ میں مایوں ہو گیا لیکن ایک انجانے جذبہ ہے مغلوب ہوکر خوش خوش لوٹ کر گھر آ گیا۔

آسان میں مکمل تاریکی چھا چکی تھی۔ جلتے بچھتے اور جھلملاتے ہوئے تارے اپنی روشنی بھیر رہے تھے۔ شب نم ہوتی جارہی تھی۔ میں میز پر بکھری ہوئی کتابوں میں روشنی بکھیر رہے تھے۔ شب نم ہوتی جارہی تھی۔ میں میز پر بکھری ہوئی کتابوں میں سے ایک کو اٹھا کر پڑھنے لگا۔ یہ فزکس کی کتاب تھی میں نے نیوٹن کا کلیہ پڑھا ہی تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی۔

"اسلام علیم! ماسٹر صاحب" میں نے قدرے تعظیم سے کہا۔ "وعلیم السلام!"

يد ميرے پرائيوٹ فيچر تھے۔ ان كى طرح بہت كم بى انسان محنتى ہوتے ہيں۔

ایک دفعہ تو ایبا ہوا کہ اسکولوں میں امتخان کا زمانہ تھا اور ان ہی دنوں انھیں تجارت کا مال لانے کے لیے کولکتہ جانا نہایت ضروری ہوگیا۔ ایسی حالت میں انھوں نے مجھے اپنے ٹیوشن کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے ان کی پریشانی با نٹنے کی خاطر، ان کی اس پیش کش کو بہ شرف قبول کر لیا اور کئی دنوں تک پڑھاتا رہا تھا۔

"ان دنول کیا کردہے ہو؟"

"يول بى دن گزار رہا ہول .... سوچ رہا ہول كہ كہيں كام دھام .....
دفعتا انھول نے ميرى بات منقطع كرتے ہوئے كہا، "ديھوكام دھام تلاش
كرنے كى ضرورت نہيں ہے۔ جوعلم و ہنر ركھتے ہيں ان كے پاس كام كے خود
سرتنكيم خم ہوجاتے ہيں شايد شميس معلوم ہوگا۔ ميں نے گورنمنٹ سے كوئيج انڈسٹرى
كے ليے قرض كے ليے درخواست كى تھى وہ منظور ہوگيا ہے۔ چنانچے، ميں دوچار
دنوں كے اندر دتى روانہ ہوجاؤں گا۔ سوتو تمھارے پاس يداميد لے كرآيا ہوں كہ
تم ہمارے نيوش كے لؤكوں كو بڑھا ديا كرو گے۔ تو ان كا بھى مستقبل ٹھكانے كے گا
اور شميس بھى افاديت ہوگى \_\_\_\_\_\_\_\_ تقريباً دى بارہ لؤكے ہيں جن سے دوسوا دوسو

یہ من کر میری آنکھیں خوشی سے چک آٹھیں۔ شاید کام ملنے کی وجہ سے ہی روشن ہواٹھیں تھیں \_\_\_\_ کام ہی روشنی ہے \_\_\_ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ خدا بڑا کارساز ہے۔

شكريه!!!

میرے متبسم ہونٹ مارے خوشی اور فرطِ مسرت سے اس سے زیادہ نہ کہہ سکے؟ اور نظریں تعظیم سے جھک گئیں۔

### رنگ اضطراب

كل مدن كے فلفے كا آخرى امتحان ہونے والا تھا۔

وہ اپنے تمام تر توجہات کو سمیٹ کر اوراق میں گم تھا۔ خط وقلم بے ترتیبی سے بڑھ گئے تھے۔ زلفیں بکھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں کے گرد حالہ نمایاں ہوگئے تھے اور دونوں گال جونی شکل اختیار کر چکے تھے۔ دیوار سے پیٹھ ٹکائے وہ اپنی آغوش میں ایک موٹی سی کتاب لیے شام ہی سے مطالعہ میں غرق تھا۔

دفعتا ایک زوردارنسوانی قہقہہ کی آواز فضا میں اُبھری اور دور تک ریگتی چلی گئی... اُسے لگا جیسے کسی نے عمیق اور پرسکون سطح آب پریتلی قاش کا بھاری پھر پھینک دیا ہو۔ ایک جھٹکے سے اس نے کھلی کتاب بند کردی۔

اس کے ذہن کے سمندر میں اضطراب اور بے چینی کا ایک طوفان بیا ہوگیا۔ یہ اس کی بھابھی شاردا کے ہننے کی آوازتھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اسے ایک دن بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا تھا۔ جھلے دیور سے خوب پٹتی تھی اور وہ دن ایک دن بھی سکون کا نصیب نہیں تھکتے تھے۔ اس نے صرف ایک بار بھابھی کو قریب سے دن مجر بنسی نداق کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اس نے صرف ایک بار بھابھی کو قریب سے

دیکھا تھا وہ بھی بڑے بھائی صاحب کے کانی اصرار کرنے پر لیکن کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ذرا سا اپنا پاؤں ہلاتی تو مچھم سے آواز آتی اور کان کھڑے ہوجاتے، وہ ذرا سا اپنا ہاتھ ہلاتی تو کھن سے آواز ہوتی اور نگاہ اس طرف اٹھ جاتی۔ اسے یہ لا یعنی آوازیں کچھ اچھی نہیں گلی تھیں۔

ال نے آج آخری باب پڑھنے کا پہلے ہی سے ارادہ کر رکھا تھا۔ اس نے بڑے توقف کے بعد کتاب کھولی۔ ابھی سطروں پر نگاہیں جی ہی تھیں کہ پھر دونوں کے ہننے کی آواز آئی۔ وہ دونوں شاید آئگن میں بیلے اور موتے کی کیاریوں کے پاس کھڑے تھے۔ اواز آئی۔ وہ دونوں شاید آئگن میں بیلے اور موتے کی کیاریوں کے پاس کھڑے تھے۔ اس نے کتاب بند کرلی۔

بے چینی اور اضطراب بردھتا جارہاتھا۔

گزشتہ کی دنوں سے اس کا سکون چھنتا جارہا تھا۔ اسے اس بات کا شدید احساس تھا۔

شروع شروع میں کارخانے کی دھڑام دھڑام کی آواز اور رات گئے تک سڑکوں پر چلتے ہوئے بھاری مال سے لدے ٹرکول کی آواز بی اسے کھلی تھی لیکن اب تو ذرا ذرای بات اس کی راتول کی نینداڑانے لگی تھی۔ اس نے ماہرین نفسیات سے رابطہ قائم کیا تو معلوم ہوا قابوس نہیں۔ورنہ اسے پوراشک بلکہ یقین ہو چلا تھا کہ قابوس نے اس کی نیند پر پہرہ بٹھا دیا ہے۔

وہ شام کے دفت لا برری جاتا تو بس میں لدے بھندے لوگوں کی بھیڑ میں اے متلی معلوم ہونے لگتی۔ ریڈنگ روم میں پڑھتے پڑھتے ریکا یک کوئی اپنی کری کھینچتا، باہم گفتگو کرتا یا کوئی چیز گرجاتی اور اس کے ہاتھ سے سکون کا بنچھی اُڑجاتا۔ اکثر وہ لا ببرری سے بے چینی اور بیکلی کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ رائے میں کالج کے ساتھوں سے ملاقات ہوتی تو ان کی بیکارِ محض لفاظی اور بے تکی باتوں سے اس کے ساتھیوں سے ملاقات ہوتی تو ان کی بیکارِ محض لفاظی اور بے تکی باتوں سے اس کے دل و دماغ لہو لہان ہوجاتے۔ سکون و اطمینان مجروح ہوجاتے اور وہ گھنٹوں ان

آوازوں کی جال سے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا۔ وہ کچھ دنوں سے بازار جانے کے نام سے کترانے لگاتھا۔

بازار، سبزی منڈی، چائے خانہ، أف! توبہ۔ شور وغل، شہد کی کھیوں جیسی بھیناہٹ اور چیخ و بکار میں وہ دم بھرکے لیے کھوکر رہ جاتا۔ اسے لگتا گویا دنیا تیزی سے آگے بھاگ رہی ہو، اس تیز روی کے سامنے وہ خود کو ساکت محسوس کرتا جیسے اس کا تمام وجود مجمد ہوکر رہ گیا ہو۔ وہ اشیائے ضروری کوکسی قدر جلد سے جلد خرید کر بھاگ آنا چاہتا۔ بہت ی چیزیں پوری نہیں خرید پاتا گویا بازار نہ ہوکوئی پاگل، کوئی وحشی دیوانہ،کوئی کتا ہو جو اسے کائے کھانے کو دوڑ رہا ہو۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر کسی لئے ہوئے مہاجری طرح وہاں سے بھاگ آتا۔

وہ سر کوں پر چاتا، ٹریفک کی شور شرابا میں کان پڑی ایک آواز سنائی نہیں دیتی۔
ہارن، بھونپو اور گھنٹی کی آواز کے متواتر یلغار سے اس کا مغز خون خون ہوجاتا۔ وہ
جلد سے جلد درمیانی فاصلہ طے کر لینے کی کوشش کرنے لگتا گوعقب سے کوئی سیاب
آرہا ہو جو اسے ڈبود ہے گا۔ کوئی طوفان بڑھ کر اسے اپنی زد میں لے لے گا۔ وہ
ہانپتے ہانپتے کسی گھنے درخت کی چھاؤں میں پناہ ڈھونڈ لیتا۔لیکن اس کے نصیب میں
چین کہاں! سکون کہاں!! لوگوں کا ایک جم غفیر ہوتا جو بھا گتا ہوا نظر آتا۔ اسے دکھے
گراسے وحشت ہونے گئتی اور لمحول میں سکون چھن جاتا۔

آخرکاراس نے تمام باتوں کو ذہن سے جھٹک دیا اور فرت کے مختدے پانی کی بوتل نکال کرحلق میں غث غث اتارلیا۔ قدرے اطمینان ہوا تو کتاب کھول کر پوری کیسوئی کے ساتھ پڑھے لگا۔لیکن یہ کیا ۔ ؟ ابھی نصف پیرا گراف ہی پڑھ پایا تھا کہ اس کے دھوئیں پانی کے شریک نے ریڈیو پر خبریں سننا شروع کردی۔ پایا تھا کہ اس کے دھوئیں پانی کے شریک نے ریڈیو پر خبریں سننا شروع کردی۔ اس نے جھلا کر ایک بار پھر اپنی کتاب بند کرلی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا ہو، اس کے تن بدن میں آگ می لگ گئے۔ وہ غصے سے کوئی اس

کانپنے لگا۔لیکن وہ کربھی کیا سکتا تھا؟ اس نے منھ ہی منھ میں پچھ برطرایا۔
"کیسے واہیات لوگوں کی بیستی ہے۔
ان کانفس شیاطین کا غلام ہو چکا ہے۔
ہنگامہ پندروح کے مالک!
مردہ ضمیر کہیں ہے!!"

وہ اٹھا اور اٹھ کر چاروں کھڑ کی اور دروازے بند کرکے واپس آیا اور پاٹک پر ٹانگ پرٹانگ چڑھا کرلیٹ گیا۔ اس نے کتاب کھول کر اپنے سینے پر الٹ کر رکھ لی اور اس کے بعد وہ کسی سوچ میں غرق ہوگیا۔ بی بی سی لندن سے دھیمی دھیمی آوازیں اب بھی آرہی تھیں۔

اچا تک اسے لگا جیسے اس کے سر پر آہتہ آہتہ آری چل رہی ہے۔ تبھی اس نے مضطرب ہوکر دونوں آئکھیں کھول دیں۔ پنکھا اب بھی بدستور سرکے اوپر چل رہا تھا۔ اس نے بڑی اضطرابی سے ہاتھ بڑھا کر پنگھے کا سونچ آف کردیا۔

لیکن آج اسے پہلی دفعہ اتن شدت سے احساس ہواکہ ٹیبل پر رکھی گھڑی کی نک ٹک ٹک، گھڑی کی ٹک ٹک ٹک، گھڑی کی ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک کی آواز نہ ہو بلکہ کوئی نضے نضے دو شیطانی ہاتھ ہیں جو اس کے مغز میں مسلسل سوئیاں چبھارہے ہیں۔یاکسی عنکبوت کا جال ہے جومتواتر اس کے وجود کواپنے گھیرے میں لے رہا ہو۔اس خیال نے اُسے بے چین کردیا۔ تبھی اس نے ایک جھٹے سے بڑھ کر گھڑی بند کردی۔

آج وہ ہر طبیعی آواز کی بار سے سبک دوش ہوجانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے گرد بنتی ہوئی آواز کے ہر جال کو کاٹ کر قطعی آزاد ہوجانا چاہ رہا تھا۔ وہ سکون کا متلاشی تھا، مکمل سکون!! خاموشی!!

حیات انسانی گونا گوں آرزؤوں کی آماجگاہ ہے۔لیکن اس کی صرف ایک آرزو تھی، اس کی زندگی صرف ایک آرزو کے محور پر گردش کررہی تھی۔

سکون، قلبی سکون! زمنی سکون!

مكمل سكون!!

وہ بچپن سے ہی کم گو تھا۔ خاموثی اور تنہائی اسے بے حد پندتھی۔ وہ بہاڑ، جنگل، گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اسے ساحل پر پہروں خاموثی سے بیٹی کر چھوٹی جھوٹی سنہری مجھیلیوں کے شکار کرنے میں بڑامزہ آتا تھا۔ شام کے وقت وہ ساحل کنارے بیٹھا پرسکون سمندر کو دیکھا کرتا تھا۔ کئی باراس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ وہ سمندرسے اپنے لیے تھوڑی می خاموثی مانگ لے، تھوڑاسا سکون حاصل کرلے۔ وہ سمندرسے اپنے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ سوچنے لگا سمندر نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وقت نے اس کی ساتھ نہیں دیا۔ وقت نے اس کی ساتھ نہیں دیا۔ کاش! اس کے جھے میں بھی سکون ہوتا،اس کی سکیاں تھم گئی تھیں۔

ریڈیو کی آواز تیز ہوگئ تھی۔ نا گہانی اس کی بے چینی پھر بڑھ گئی۔ بلب کی روشنی آنکھوں میں چیھنے لگی۔ بے قراری بڑھتی جارہی تھی... وہ یکلخت اٹھا اور بتی گل کرنے کے بعد اپنی بانہوں میں منھ ڈال کر دونوں پاؤں سیکوڑے بچ پلنگ پر بیٹھ گیا۔

ناگہانی پُچھ ہی فاصلہ پر قائم انڈین کاسٹنگ کمپنی ہے متواتر سائرن کی آواز ساکت فضا کا سینہ چھلنی کرنے لگی۔ شاید کوئی حادثہ پیش آگیا ہوگا۔ اسی دم اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ گوائے کوئی تاریک کھنڈر میں چاروں طرف سے دھکیل رہا ہواور ہر باروہ بے سہارا ہوکر لڑھکتا جارہا ہے۔ دفعتا وہ کھڑا ہوگیا اور کمرہ کے اندر چاروں طرف مضطربانہ شہلنے لگا۔
سائرن کی آوازیں تھمنے لگی تھیں۔

ریڈیوکی آواز تیز ہوگئ تھی۔ نا گہانی اس کی بے چینی پھر بڑھ گئے\_\_\_\_ وہ خود کو پسینہ میں شرابور دیکھ کر جیران ہوگیا۔

فضا مکدر ہوتی جارہی تھی۔ ماحول میں گھٹن سرایت کرتی جارہی تھی۔ معانا أے نشیب سے کمرہ جس ہوتا ہوا محسوس ہوا۔

وہ تنہائی کامتلاثی تھا۔ اے کھلی فضا کی ضرورت تھی۔ صاف اور شفاف فضا کی ، تنہائی اور خاموثی کی \_\_\_\_

وہ کمرہ سے باہرنگل کر بھا گئے لگا۔ وہ بھاگ رہاتھا۔ دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ سر پر پاؤل رکھ کر بھاگ رہا تھا۔ کھیتوں اور بگڈنڈیوں کو لانگتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ چٹانوں کو بچلانگتا ہوا بھاگ رہاتھا۔

وه مسلسل بھاگ رہاتھا۔

اور وہ جتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا، اتن ہی تیزی سے آوازیں اس کا تعاقب کررہی تھیں۔ حتیٰ کہ وہ بغیر کہیں دم لیے پہاڑ کی اونچائیوں پر چڑھنے لگا۔ چڑھنے چڑھنے اس کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ لیکن وہ ان سب سے بے پرواہ چڑھانوں پر چڑھتا ہی جارہا تھا۔ وہ تو خاموشی کا طالب تھا۔ سکون کا متلاشی۔

سكون، \_\_\_\_

قلبی سکون!

ذ منى سكون!

مكمل سكون!!

ليكن \_\_\_\_سكون كبال؟

پہاڑ کی بلندیوں پر گرم اور تیز ہوا کی سائیں سائیں نے اس کے پس ماندہ سکون کو جلاکر فاکستر کردیا۔ شاید نزدیک ہی کہیں پورب کی طرف سو کھے بانسوں کے رگڑ کھانے سے آگ لگ گئی تھی۔ تیز ہواؤں کی حدت نے اس کے وجود کو ایک دم

حجلس کے رکھ دیا\_\_\_\_

وہ غار کی طرف بھا گنے لگا۔

شايد وبال امان طے،

سکون ملے،

خاموشی ہو\_\_\_\_

ليكن \_\_\_\_\_ خاموشى كهال ميتر تقى؟

خالقِ کائنات نے تو ازل ہے ہی بنی نوع انسان کے نقشِ اوّل میں اضطراب کارنگ بھر دیا تھا۔ بے قراریاں اور ہنگامہ آرائیاں ہی زندگی کی علامتیں ہیں۔ لیکن اس پر تو ایک عجیب وغریب جنونی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔

وہ تو اس بلندی پر پہنچ چکاتھا، جہاں ہرطرح کے خوف و ہراس پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، بہت پیچھے سے جہاں سے ہر شے چھوٹی دکھائی دیے لگتی ہے۔ آج وہ آخری بلندی چھولینا جاہتاتھا۔

جلد ہی وہ ایک اندھے غار میں داخل ہوگیا

ليكن \_\_\_\_\_يكيا؟

وہاں بھی پناہ نہیں، وہاں بھی امان نہیں، خاموشی نہیں، سکون نہیں، اب سکون کہاں ملے گا؟

خود اس کے وجود سے صدائیں باہر آنے لگیں۔ غار کی کھوکھلی دیواروں سے صدائیں بازگشت کرنے لگیں۔ جاروں طرف ایک ہی آواز\_\_\_\_\_

دهک دهک ...

دھک دھک ... دھک دھک ... دھک دھک ... دھک دھک ... دھک دھک ...
اس نے انتہائی جنون میں آگر ایک نوکیلا پھر اٹھایا اور دل کا نشانہ بناکر اپنے سینے میں پوری طاقت سے گھونے دیا۔

# نقاب ہوش بے نقاب

ندیم سا کی بس اسٹینڈ میں الیکٹرک پول کے زدیک بیٹا تھا۔ وفعتا اس کی نگاہ گھڑی پر گئی وہ پریٹانی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ اف! پورے چار نج گئے گر اب تک طلعت کا پیتہ نہیں اتنا کہہ کر وہ رخصت ہوتا ہی چاہتا تھا کہ کچھ فاصلے پر ایک نقاب پوش آتا نظر آیا۔ لیکن دوسری جانب سے بھی ایک نقاب پوش آتا دکھائی بڑا۔ بید دکھے کر وہ کچھ لیمے کے لیے چکرایا گرفورا ہی ایک کے ہاتھ میں تازہ گلاب کا پول دکھے کر وہ بچھ لیمے کے لیے چکرایا گرفورا ہی ایک کے ہاتھ میں تازہ گلاب کا پول دکھے کر وہ بچھ لیم کے باتھ میں تازہ گلاب کا بھول دکھے کر وہ بچھ لیم کے باتہ بھی اسے نصف یقین تھا، اس کے شک دور کرنے کی غرض سے کہا،'' طلعت، اتی دیر کردی تم نے، چلو جلدی چلو'، کہتا ہوا وہ آگے بڑھا۔ پچش اس کے بیچھے تیجھے آرہے تھے۔ اس نے ایک ہی نظر میں کہتا ہوا وہ آگے بڑھا۔ پوش اس کے بیچھے بیچھے آرہے تھے۔ اس نے ایک ہی نظر میں اندازہ لگالیا۔ یہ طلعت جسی کوئی نو خیز دوشیزہ نہیں بلکہ درمیانی قد و جسامت کی عورتیں ہیں۔ لیکن ایک کے ہاتھ میں گلاب کا پھول بھی تو ہے، یہ طلعت کے ماسوا کون ہوسکتا ہے؟ کچھ دیر بعد جب گارڈن رہ کا آدھا راستہ طے ہوگیا تب اس نے کورتیں ہوسکتا ہے؟ کچھ دیر بعد جب گارڈن رہ کا آدھا راستہ طے ہوگیا تب اس نے کورتیں ہوسکتا ہے؟ کچھ دیر بعد جب گارڈن رہ کا آدھا راستہ طے ہوگیا تب اس نے کورتیں ہوسکتا ہے؟ کچھ دیر بعد جب گارڈن رہ کا آدھا راستہ طے ہوگیا تب اس نے کورتیں ہوسکتا ہے؟ کچھ دیر بعد جب گارڈن رہ کا آدھا راستہ طے ہوگیا تب اس نے

پھر گھوم کر دیکھا۔ اس مرتبہ اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی، واقعی ایک کے ہاتھ میں سرخ، تازہ گلاب کا پھول بھی تھا۔ وہ اب تک ای اُدھیر بُن میں تھا کہ گارڈن ریج آگیا۔ اب ان لوگوں کو جانچنے کا پھر ایک موقع ہاتھ آیا تھا۔ اس نے بڑی چالاک سے کام لیا۔ وہاں وہ اور اس کی عزیز معثوقہ اکثر بیٹھا کرتے تھے، وہاں نہ بیٹھ کر

ے کا م بیا۔ وہاں وہ اور اس کی تربیہ سوقہ اسر بیھا ترہے تھے، وہاں نہ بیھے تر ندیم انھیں بچوں کے پارک میں لے گیا۔ بچوں کے پارک میں وہ تینوں بہنچ کر کھڑے تھے۔ ندیم ان نقاب پوشوں سے کچھ دور ہٹتا ہوا، خلاف معمول، تحکمانہ انداز میں بولا۔

'' مس طلعت، پلیزسٹ ڈاؤن۔'' ندیم سرجھکائے تنکھیوں سے دیکھتا رہا کہ وہ بیٹھتے ہیں یانہیں؟

جب کھ دیر تک ان میں سے کوئی نہیں بیٹا تو وہ سمجھ گیا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی اپنی طلعت نہیں ہے۔ وہ دونوں نقاب پوش ویسے ہی کھڑے تھے جیسے اس کی اپنی طلعت نہیں ہے۔ وہ دونوں نقاب پوش ویسے ہی کھڑے تھے جیسے انھیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ بوریت کے جذبہ سے بے نیاز ہوکر جلدی سے بولا۔ "طلعت صاحب! آپ بیٹھے۔" وہ انھیں بھانیتا رہا۔

ال بار دونول نقاب پوشول میں کھے حرکت کی ہوئی۔ اس سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ ان میں کوئی بھی انگریزی زبان سے واقف نہیں ہے۔ اگر طلعت ہوتی تو ایک اٹھا کر میں جھول جاتی۔

ادھر وہ دونوں بظاہر ایک دوسرے کو نقاب کی باریک جالی سے بغور و کھے رہے تھے۔ گراصل میں ان میں سے ایک اس خیال میں غرق تھا کہ طلعت کا ماموں تو کہتا تھا کہ طلعت بس اسٹینڈ سے اندھی پھول والی کے یہاں سے روزانہ ایک سرخ رنگ کا تازہ گلاب کا پھول لے کر جاتی ہے۔ ندیم اس کا مختظر رہتا ہے۔ دونوں جب طلح ہیں تو خاموش سے گارڈن رہج جا کہ جاتے ہیں۔ دونوں گارڈن میں گلاب باغ

کے نزدیک جاتے ہیں۔ اس وقت خود طلعت چہرے سے برقعہ نکال کر اپنا چاند سا
کھڑا اس کے سینے سے لگاتی ہے اور بانہوں میں اس کے جھول سی جاتی ہے، گریہ
سب پچھ میں کیسے کروں؟ لڑکا تو وہی ندیم معلوم ہوتا ہے۔ اس کے تمام نشانات بھی
طلع جلتے ہیں۔ اس کے ماموں نے بتایا تھا گر اس کے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ یہ
اتی بھاری جسم کی عورت بھی طلعت تو نہیں ہو عتی ہے؟ پھر اسے تو بذات خود میں
اس کی خالہ کے پاس چھوڑ آئی ہوں۔ اس کش کمش میں پہلانقاب پوش نہ جانے کیا
کیا سوچ رہا تھا۔۔۔۔

دوسرا نقاب پوش اس تاک میں تھا کہ یہ کمبخت اس کے بانہوں میں اپنے کو سائے، کب بیاس کے بینے سے لگے کہ میں اس کی چوٹی پکڑوں اور ..... اور ..... وہ گھما گھما کر چینکوں کہ زندگی بحر چڑیل یاد رکھے۔ نہ جانے کیے کیے والدین ہیں اس دنیا میں کہ جن جن کر چھوڑ دیتے ہیں ان چڑیلوں کو تاکہ وہ دوسروں کے اچھے خاصے بیٹوں کو خراب کرتی پھریں، بہکا کیں اور والدین کی باتیں نہ سننے دیں۔ گریہ کیا وہ برقعہ پوش تو سیدھا کھڑا ہی ہے۔ ندیم کا بھیجا تو کہتا تھا کہ بیلوگ گارڈن کیا وہ برقعہ پوش تو سیدھا کھڑا ہی ہے۔ ندیم کا بھیجا تو کہتا تھا کہ بیلوگ گارڈن پہنے کر گلاب باغ میں خوب گل چھڑے اڑاتے ہیں لیکن یہاں تو صرف ایک ہی گلاب ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ اس کے پچانے یہ بھی تو کہا تھا کہ ایک دوسرے کی بانہوں میں بانہیں ڈالے، ہنتے گاتے، مدہوش نظر آتے ہیں۔ کہ ایک دوسرے کی بانہوں میں بانہیں ڈالے، ہنتے گاتے، مدہوش نظر آتے ہیں۔ کہ ایک دوسرے کی بانہوں میں بانہیں ڈالے، ہنتے گاتے، مدہوش نظر آتے ہیں۔ کہ ایک دوسرے کی بانہوں میں بانہیں ڈالے، ہنتے گاتے، مدہوش نظر آتے ہیں۔ کہ ایک دوسرے کی بانہوں میں بانہیں ڈالے، ہنتے گاتے، مدہوش نظر آتے ہیں۔ کہ ایک دوسرے کی بانہوں میں بانہیں ڈالے، ہنتے گاتے، مدہوش نظر آتے ہیں۔ کہ ایک دوسرے کی بانہوں میں بانہیں ڈالے، ہنتے گاتے، مدہوش نظر آتے ہیں۔ کہ ایک دوسرے کی بانہوں میں بانہیں ڈالے، ہنتے گاتے، مدہوش نظر آتے ہیں۔ لیک نی بی برقعہ پوش کم بی آگیا اور

اب تک ندیم کھڑا دیکھا رہا تھا۔ وہ دونوں نقاب پوش پھر کی مورت بے کھڑے تھے۔ وہ سوچنے لگا کھڑے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہیں یہ دونوں ہمارے دشمن تو نہیں .... وہ سوچنے لگا کہیں یہ دونوں ہمارے دشمن تو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یکا یک کہیں یہ ہمارے اور طلعت کے درمیان بلیک میلنگ تو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یکا یک اس کے اس قیاس کا نشہ ٹوٹا، نظر گھڑی پر پڑی۔ وہ متحیر رہ گیا ...." ارے ساڑھے چار

ہوگئے۔''گھڑی کے ایک گوشہ میں Sunday و کھے کر اس کے کانوں میں طلعت کی آواز حرف بہ حرف آنے لگیں۔'' 4 م جنوری کو اتوار کے روز پچھ کام ہے اور اتی بھی ہمارا پیچھانہیں چھوڑتیں اس لیے میں چار کے بجائے ساڑھے چار بجے حسب معمول اس مخصوص مقام پر ملول گی۔ اور تم انظار کرنا تاکہ انظار کے بعد ہماری ملاقات کی اہمیت کا سیح لطف حاصل ہو!'' ہنستی ہوئی شوخی سے بولتی ہوئی بڑھی تھی اور دور تک ہاتھ ہلاتی جا رہی تھی ۔۔۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا جو بت بنے نہ جانے کیا سوچ سے اور ان کا رخ ایک دوسرے کے جانب تھا۔ اس اثنا موقع غنیمت جان کر وہ دہاں سے آہتہ سے کھک گیا۔

公公公

طلعت بس اسٹینڈ میں الیکٹرک پول کے نزدیک کھڑی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہا، ''اوف ندیم! یو آر لیٹ، چار پینتیس ہورہ بیں اور اب تک تمھاری خرنہیں۔'' اتنا سوچ کر وہ رخصت ہونا ہی چاہتی تھی کہ کچھ دور سے ٹیکسی آتی نظر آئی۔ جس کے دروازے سے ایک ہاتھ ہوا میں اس طرح لہرا رہا تھا گویا اسے ہی رکنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ وہ رک گئی، ٹیکسی رکی تو ندیم نظر آیا۔

'' آؤ طلعت بیٹھؤ'۔ وہ دروازہ کھولتا ہوا بولا۔

" كيول آج كوئى نيا پروگرام بنايا ہے آپ نے؟" آگے بردهتی ہوئى اس نے سواليد نگاہول سے ديكھا۔ طلعت بيٹي اور نيكسى چل پردى۔

"جانتی ہو! آج کیسی کیسی بلاؤں سے بچا ہوں؟" ندیم نے کہا۔

"کیا مطلب ....کیسی بلاؤں ہے؟" وہ سوالیہ انداز میں بولی اور جواب طلب نگاہوں سے گھورنے گئی۔ ندیم نے لا پرواہی سے کہا،" ارے کیا بتاؤں! ٹھیک چار بختمھارے انتظار کے بعد مایوں، گھر جانے کی سوچ رہا تھا کہ ایک برقعہ پوش میرے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹھیک تمھارے ہی جیسا گلاب کا پھول بھی تھا۔

میں نے جلد ہی یارک کی راہ اختیار کرلی۔ مرآ دھے رائے میں مڑ کے جو دیکھا تو دو نقاب پوش میرے ساتھ تھے۔ میں آھیں بچوں کے یارک میں لے گیا۔ ان کے اس وقت تک کھے نہ کہنے پر میں سمجھ گیا کہتم ان میں سے گلاب کا پھول لیے نقاب ہوش بھی نہیں ہو، تب انھیں بیٹنے کے لیے کہا گر پتہ نہیں ان کا کیا ارادہ تھا۔ وہ بت بے كفرے كے كفرے رہے۔ آخر ميں أهيں وليى بى حالت ميں چھوڑ كر اور اپنى جان بچا کر بھاگ آیا ہوں۔ اس نے طلعت کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور جذبات کی رو میں بہتے ہوئے کہا،" جانتی ہو میں توسمجھ رہا تھا کہ کہیں شمعیں کوئی ہم سے چرا نہ لے جائے!" طلعت نے اس کی جانب تبسم بھیرتے ہوئے دیکھا اور جوش جرے لہجہ میں کہا،" مدى لا كھ برا جا ہے تو كيا ہوتا ہے"، دوسرا مصرعه نديم اور طلعت دونوں نے مل کر اک ساتھ کہا،'' وہی ہوتا ہے جومنظور خدا ہوتا ہے۔'' اتنے میں طلعت پھر م الحام كنے بى والى تقى كەنكىسى سنيما بال ك قريب جاكرركى-" ارك! 'بعابھى بدل كى كيا؟" فيكسى ڈرائيور نے حجت سے كہاں ہال بابوجى كل بى \_ طلعت نے كہا،" تو كيا چودموي كا جاندكوئى خراب پكچر ہے؟" نديم نے تكث كٹايا اور لا يرواى سے كہا، اب تو د يكھنے كے بعد بى معلوم ہوگا .... بال ميں داخل ہوئے تو پكير اشارث تھى، یہ دیکھ کران کی نگاہیں پردے پرجم کئیں۔

ادھراب تک بینقاب پیش گم صم کھڑے تھے۔ پت جھڑکا موسم تھا۔ یکا یک ہوا
کا تیز جھونکا آیا، دونوں کے چرے پرت نقاب ایبا اڑا کہ ایک کا غصے سے سرخ چرہ
اور دوسرے کا متحیر چرہ صاف نظر آگیا۔ بچ، جو اب تک انھیں گھرے ہوئے
کھڑے تھے، ٹھٹھا مار کر ہننے لگے۔ پہلے کے ضعیف چرے پر ایک رنگ آرہا تھا
ایک رنگ جارہا تھا اور دوسرے کے نیم ضعیف ہاتھوں سے گلاب کا پھول اڑکرکائی
دور جاچکا تھا۔ اب تک جونقاب لگائے ایک دوسرے کی جقیقت فاش کرنے کے لیے
منظر کھڑے تھے، بے حد پشمال ہوئے۔ دونوں ایک ساتھ گھوے تو ندیم اپنی جگہ

کی نے سے کہا ہے کہ فرے کام کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔

## ياد جاناں — ايك كمك

اکٹر جب میرے مجوب کی یادوں کے پے در پے بلغار سے میرا ذہن چور چور ہوجاتا ہے، اس دم میرے اندر کا آدی وصل محبوب کے لیے بے قرار ہوا شمتا ہے اور پھر ناچار ہو کر کراہنے لگتا ہے۔ ان حسین یادوں کا طویل سلسلہ بیشتر ای وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی اچا تک واقعہ پیش آجائے یا پھر کوئی دکش حادثہ سرزد ہوجائے۔ بیس ہوتا ہے جب کوئی اچا تک واقعہ پیش آجائے یا پھر کوئی دکش حادثہ سرزد ہوجائے سب میں تنہا ئیوں، اندھروں اور کھلی فضاؤں کو زیادہ فوقیت دیتا ہوں۔ ایے میں پہروں بیٹھ کر میں اپنی خاموش نگاہوں سے خلاؤں کو گھورتا رہتا ہوں۔ آسانوں سے پہروں بیٹھ کر میں اپنی خاموش نگاہوں سے خلاوں کو گھورتا رہتا ہوں۔ آسانوں سے ہوئے ان گت ستاروں سے با تمی کرتا ہوں۔ ہاں آج بھی برسوں بعد میرے ساتھ کچھ ایسا ہی حادثہ پیش آیا تھا۔ آج میرے دل فیا سب کھوری اس آخری ملاقات کو گزرے سات سال بیت بچھ ہیں۔ میرے دل نے اس کی میری اس آخری ملاقات کو گزرے سات سال بیت بچھ ہیں۔ میرے دل نے اس کی میری اس آخری ملاقات کو گزرے سات سال بیت بچھ ہیں۔ میرے دل نے اس کی جوان لیوا ادا پر جملز تجسین ادا کردیا سے نہ بردگوں کا پاس تھا نہ ہی محفل کا خیال، جوان لیوا ادا پر جملز تجسین ادا کردیا سے سے میں اور جھیل جیسی عمیت لیکن پرشکوہ بس پھر کیا تھا میرا محبوب حسب معمول اپنی بردی بوی اور جھیل جیسی عمیت لیکن پرشکوہ بس پھر کیا تھا میرا محبوب حسب معمول اپنی بردی بودی اور جھیل جیسی عمیت لیکن پرشکوہ بس پھر کیا تھا میرا محبوب حسب معمول اپنی بردی بودی اور جھیل جیسی عمیت لیکن پرشکوں اس پھر کیا تھا میرا محبوب حسب معمول اپنی بردی بودی اور جھیل جیسی عمیت لیکن پرشکوں اس پھرکیا تھا میرا محبوب حسب معمول اپنی بردی بودی اور کھیل جیسی عمیت لیکن پرشکوں کیوں کو میادہ کی جو کیا تھا میرا محبوب حسب معمول اپنی بردی بودی اور کیا تھا میرا محبوب حسب معمول اپنی بردی بودی اور کیں اور جھیل جیسی عمیت لیکن پرشکوں کیس کے کو کیوں کیا تھا میرا محبوب حسب معمول اپنی بردی بودی اور کیا تھا میرا محبوب حسب معمول اپنی بردی بودی اور کیا تھا میں اس کیوں کی اور کیا تھا کیا کو کیا تھا کیت کیا کیں کیس کی کی اور کیا تھا کیا کو کیا تھا کیا کو کیا تھا کیا کو کیا تھا کیا کو کیا تھا کی کیا کو کیا تھا کی کو کیا تھا کی کیا تھا ت

پھراس خواب کے حسین یاد کے شعلوں میں لپٹا موسم گرما کے طویل دن میں کروٹیس بدلتا رہا۔ اس کی تپش محسوں کرتا رہا۔ شام رنگین ہوئی اور رات کی سیاہ آخوش میں مدہوش ہوکر روپوش ہوگئ۔ میں سبزہ زار کے زم بستر پر اپنے بازوؤں کا تکیہ لگائے کھی فضا میں وسیع آسان تلے پڑا، اس کے وصل کے حسین کمس کو محسوں کا تکیہ لگائے کھی فضا میں وسیع آسان تلے پڑا، اس کے وصل کے حسین کمس کو محسوں کر رہا ہوں۔ اسی وقت میری خاموش نگاہوں کی لب کشائی ہوئی اور وہ بول پر تی ہیں۔

 كى شكل وصورت اور اسم و مقام سے واقف ہے۔ تو پھر كيا وجہ ہوسكتى ہے كہ ميرے محبوب كوتم نبيل جانة ہو كے نبيل بيل باشدتم اسے ضرور جانے ہو كے۔ وہ جاری زمین کامثل قطب تارا ہے۔ بلکہ قطب تارا کی روشی بھی اس کے چمرہ پُر نور ك آ كے شايد ماند ير جائے۔ اس كى شخصيت كہكشال كى طرح تابال ہے۔ اس كاجم جاندی سا ہے۔ اس کے رنگ جاند سے زیادہ درخثال ہیں۔ اس کے ہونوں کا شہد جیا ذائقہ ہے جس پرلعل جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی آٹکسیں جھیل جیسی عمیق اور ستاروں جیسی روش ہیں۔ اس کے رخساروں پر شفق جیسی سرخی ہے۔ اس کی طویل و يرخم زلف پريشال گھٹاؤل سے زيادہ حسين اور شب كى تاريكيول سے زيادہ سياہ ہيں۔ اس کے خوبصورت دہن میں موتی کے دانت جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے مرمریں ہاتھوں میں ماہرفن کی نقاشی کی ہوئی ہے۔ اس کی ہھیلی سونے کی ہے جس برسرخ حنائی رنگ ایبا لگتا ہے گویا مشرق سے سورج اپنا سر بلند کررہا ہو۔ وہ اپنی محفل میں سب سے نمایاں ہے۔ خندہ پیٹانی اونجا قد ہے۔ میرامجوب حوروں کا حور ہے۔ میرامجوب سرایا نور ہے۔ میرامجوب قدرت کاعظیم شاہکار ہے۔ نازش زمین ہے ميرامجوب عظيم بـ

وہ دنیا کے عظیم ڈرامہ نگارشیپیر کی ہیروئوں سے زیادہ قلیل اور جیل ہے۔ وہ مونالیزا سے زیادہ حسین ہے۔ وہ پورشیا سے زیادہ ذہین و حاضر جواب اور رنگین شخصیت کی ملکہ ہے۔ وہ اس دھرتی کے معزز اور اعلی خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ اگر آفتاب ہے تو آفتاب اس کے نزدیک حفیر ذرہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا جسم توانا ہے اور گداز ہے۔ اس کے جوان جسم کی خوشبومٹی سے زیادہ سوندھی ہے، مشک توانا ہے اور گداز ہے۔ اس کے جوان جسم کی خوشبومٹی سے زیادہ سوندھی ہے، مشک سے زیادہ شیریں ہے اور زعفران سے زیادہ لطیف ہے۔

اس کا پوشاک سمندر اور آسان جیسا نیلا فام ہوتا ہے۔ چاند اور برفیلے بہاڑوں سے زیادہ سفید ہوتا ہے۔ اگتے سورج کی طرح سرخ اور شاداب بہاڑوں کی طرح

سر ہوتا ہے۔ اس کے آلیل میں سلنی وستارے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ننھے ننھے ستاروں کی روشی مجھے تعلی دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ان کا جگ مگ جگ مگ کرنا اليا لگتا ہے كوئى مجھے تھيكى دے رہا ہو۔ ميرے دل ير ہاتھ ركھ رہا ہو اور كهدرہا ہو "میں ضرور تلاش کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے محبوب کوضرور تلاش کروں گا۔" اس دم میری تشنہ روح کی تھی جھتی ہوئی محسوس ہوئی ہے۔ تب میرے اندر ہے آواز آتی ہے کل میں پھر ملوں گا ای جگہ تیرے انتظار میں نظریں بچھائے اور تو خوب جانتا ہے انظار کی گھڑیاں کتنی مشکل سے کٹتی ہیں۔ تو میرے محبوب کوکل ضرور لائے گا۔ مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے ....اب مجھے نیند آجائے گی میں میٹی نیند سوسکوں گا جس کے لیے برسوں سے میری آئکھیں ترسی رہی ہیں \_\_\_ لیکن ہاں وہ مل جائے تو بلا تامل مجھے جگا دینا اور اس کا پہتہ مجھے بتا دینا \_\_\_\_\_ لیکن یہ یاد رہے اگر وہ سوتا رہے تو بھولے سے نہ جگانا اس کو کہ وہ میرامحبوب ہے۔ اس کی نیند می خلل نہ ڈالنا۔ وہ ایے بی ایک مت کے بعد ملا ہے ۔۔۔ اگر ناراض ہوگیا تو میں کیے جیوں گا \_\_\_\_ ؟ یہ یاد رہے اسے سوتے میں نہ جگانا ہرگز کہ وہ میرا محبوب ہے!!!

ななながずななな

#### كتاب كالمخضر تعارف

اس افسانوی مجموعے میں تئیس افسانے شامل ہیں۔ یہ کتاب دہلی اردو اکادی کے مالی تعاون سے اشاعت پذیر ہوئی ہے۔ اس میں علامتی جمشیلی اور روایتی سجی ہم کے افسانے شامل ہیں ان میں ہیئت اور بھنیک کے تجربے بھی ہوئے ہیں اور ان افسانوں میں ساخ کے گونا گوں مسائل کوموضوع بنایا گیا ہے۔ اس کے باوجود افسانہ نگار کا اسلوب ہر جگہ غالب اور منفر دنظر آتا ہے۔ اس کے باوجود اس میں کئی نوع کے انتخاب کے بجائے پرویز شہریار کے تقریبا سجی افسانوں کوشامل کرلیا گیا ہے۔ شہریار کے تقریبا سجی افسانوں کوشامل کرلیا گیا ہے۔

#### چندا قتباسات

خالق کا کنات نے تو ازل ہی ہے بی نوع انسان کے نقش اوّل میں اضطراب کارنگ بھردیا تھا۔ بقراریاں اور ہنگامہ آرائیاں ہی زندگی کی اصل علامتیں ہیں۔
لیکن اس پر تو ایک بجیب وغریب جنونی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ وہ تو اس بلندی پر پہنچ چکا تھا، جہاں ہر طرح کے خوف وہراس چھے چھوٹ جاتے ہیں، بہت چھے۔ جہاں سے ہر شے چھوٹی دکھائی و بے لگتی بہت چھے۔ جہاں سے ہر شے چھوٹی دکھائی و بے لگتی ہے۔ آج وہ آخری بلندی کو چھولینا چاہتا تھا۔

ہے۔ آج وہ آخری بلندی کو چھولینا چاہتا تھا۔

(رنگ اضطراب)

ایک انو کے تم کی گدازیت کالمی ... بین کہاں چین گیا؟ پھرتو خودکویں نے پر چھائیوں کے جمرمث میں قطعی گھراپایا۔ پر چھائیوں کی رفیس میرے بازوں پر پریٹان مونے لگیں ... "بید دنیا ۔! ہم دل کی دنیا آباد کرتے ہیں ہم بھا گے کھوں میں ہے کچھ تھے میرے نام کردو... بیان تاریکیوں کا ذلی تی ہے۔ (سایہ سایہ جنگل) بیان تاریکیوں کا ذلی تی ہے۔ (سایہ سایہ جنگل)

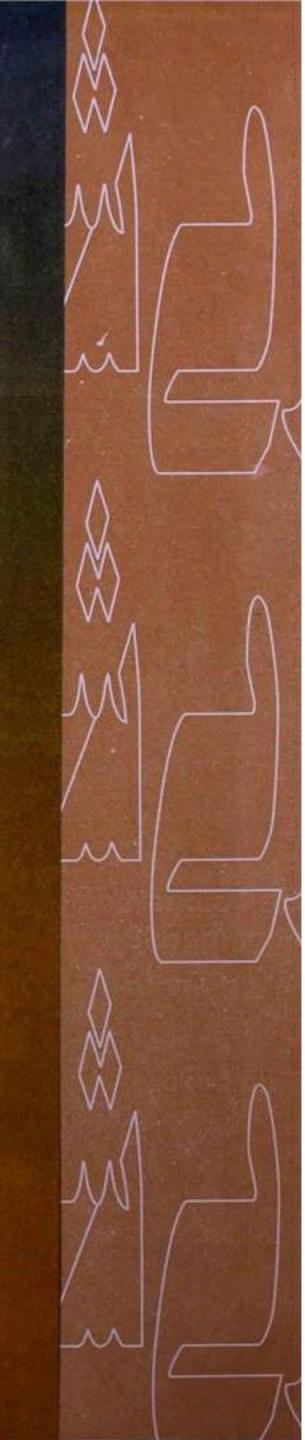



سید پرویز احمد ولد شہاب قاضی پوری، قلمی نام پرویز شہریار، تاریخ پیدائش ،ارجنوری ۱۹۲۳ء، جائے پیدائش جشید پور، وطن قاضی پور (شاہ آباد) اور موجودہ سکونت نگ دالی ہے۔ انھوں نے اپنی نوجوانی میں پہلاا فسانہ ۱۹۸۰ء میں لکھا جب کہ وہ دسویں جماعت کے طالب علم ہتے۔ بیا فسانہ فن کی کسوئی پر بالکل کھرا اثر ااور'' پنداز'' پٹنہ کے ۲ رحمبر ۱۹۸۰ء کے شارے میں 'دبھمبل کی دسویں رانی'' کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس طرح، آپ کے ادبی سفر کا آغاز ۱۹۸۰ء سے ہوتا ہے۔ شروع میں، جدیدیت کے دبھان سے بھی اثر ات قبول کیے اور چند ایک علامتی اور تج بدی افسانے بھی کھے۔ ''قوس' کے ایک خصوصی شارہ اثر ات قبول کیے اور چند ایک علامتی اور تج بدی افسانے بھی کھے۔ ''قوس' کے ایک خصوصی شارہ ''نیاافسانہ، پکھے نئے نام' میں مختفر تعارف کے ساتھ ایک علامتی افسانہ 'نئی روشنی کا آخری ڈرامہ'' کے عنوان سے ۱۹۸۵ء میں شائع ہوا توشن الرجمٰن فاروتی نے کھا کہ پر ویز شہریار جمشید پور کے نئے افسانہ نگار ہیں۔

اس کے بعد جلد ہی افسانے میں کہانی پن ، بیانیہ اور حقیقت نگاری کی فوقیت کے اوراک اور شعور سے واپسی کہانی کی پرانی ڈگر پر ہوگئی۔ بسلسلیہ تعلیم وتی آنے کے بعد آل انڈیاریڈ یو ہے کچھے افسانے نشر ہوئے مثلاً '' پھول کا بوجھ' اوراسی قبیل کے دیگر افسانے۔ ان کے افسانے اولی اور پنم اولی رسائل میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ '' شاعر'' اور '' کتاب نما'' میں ان کی نظمیس شائع ہوتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ، ہندوستان اور پاکستان کے مؤقر رسائل و جرائد مثلاً '' آجکل'' ،' ایوان اردؤ' ،' اردود نیا'' اور '' اخبار اردؤ' وغیرہ میں ان کے علمی اور اولی مضامین اشاعت پذیر ہوکر مقبول عام ہو پھے ہیں۔ ان کی ایک سے خقیقی اور تنقیدی کتاب '' منٹواور عصمت کے یہاں عورت کا تصور'' عنقریب منظر عام پر آرہی ہے۔ ایک کے خقیقی اور تنقیدی کتاب '' منٹواور عصمت کے یہاں عورت کا تصور'' عنقریب منظر عام پر آرہی ہے۔

#### **EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE**

3108, VAKIL STREET, KUCHA PANDIT, LAL KUAN, DELHI-6 (INDIA)
PH: 23216162, 23214465 FAX: 011-23211540
E-MAIL: ephdelhi@yahoo.com

